تو ھیدی جماعت کے زو یک بھی تشلیم شدہ ہے۔

لیکن وائے رے! ان فاصلانِ دیویند کی جرمان نصیبی که ان کے نزدیک فقط اللہ کے حبیب مناقطہ کا مبارک تصور اور آپ کی تعظیم بی شرک کا سبب ہے۔

'الیں چه بولہبی است''
مالاتکہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے عین نماز میں فقط آپ کی عظمت کے پیش نظر تعظیم و مظمت ہی کے آپ کے گھڑا ہونے سے انکار کیا اور تمام صحابۂ کرام نے آپ کی تعظیم و مظمت ہی کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کی آپ کی اطلاع دی اور اس بات کو بیٹرک سے تعبیر کرر با چین نظر حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کی آپ کی اطلاع دی اطلاع دی اور اس بات کو بیٹرک سے تعبیر کرر با جنہوں نے تفر وشرک کی ظامتوں کو لور جنہوں نے کفر وشرک کی ظامتوں کو لور جنہوں نے کفر وشرک کی ظامتوں کو لور اسلام سے کافور کرکے رکھ دیا جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان، مال اور اولاد کو بھی قربان کی ساموس کی بھی پرواہ نہ کی اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خاطر اپنی عزت و ناموس کی بھی پرواہ نہ کی اور جنہیں اللہ تعالی نے آپ والی تسلوں کا مقتدا اور ان کے سروں پر تاموس کی بھی پرواہ نہ کی اور جنہیں اللہ تعالی نے آپ وجود یہ نفوس قد سے تو حید کو پررا نہ جھ سکے اور تشرک سے کما حقہ محفوظ نہ رہ سکے تو حید کی معرفت جو اس فاضل موصد کو حاصل ہوئی صحابہ کرام کو اس کی بوابھی نہ گئی۔نعو فہ باللہ من ذالم ک

''بریں عقل و دانش بباید گریست'' ای جماعت کے ایک معتمد وکیل اتور شاہ صاحب جو کہ دیوبند کے مابقہ شیخ الحدیث رہ کچے ہیں لکھتے ہیں کہ:

'' حضرت صدیق اکبر فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آ بخصور کی تو قیر کی خاطر چیچے ہٹ آئے اور آنحضور نے قرائت وہیں سے شروع فرمائی جہاں پرصدیق اکبرنے چھوڑی تھی'' اور مزید لکھا کہ'' میں نے بیروایت گیارہ کتب حدیث میں دیکھی ہے'' خوبصورت اور دکش مخارتوں کی ہرگز کی نہیں اگر اللہ نے ماتھے کی آئھوں ہے کسی کومحروم نہ رکھا ہوتو اس نے ظاہری شکل و حالت میں مخارت کعبہ ہے بھی خوبصورت اور فیتی مخارتیں ضرور دیکھی ہوگئی لیکن اس کے باوجود ان مخارتوں کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا ہرگز تھم نہیں اس لئے کہ اگر چہ دیگر مخارتیں خوبصورت سے خوبصورت ترین سہی بہتر سے بہترین سہی کیکن معزز ومعظم ہوئے میں کعبہ شریف کی مخارت تک تو کہا گروراہ تک بھی نہیں پہنچ سکتیں۔

غرض ہے کہ نماز میں کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوکر رخ کرنا ہدائ کی تعظیم کی وجہ ہے ہے اب اگر کوئی نماز کی حالت میں کعبے کے اس اعزاز اور عظمت پر دھیان کرے گا تو یہ خیال اسے لازی طور پر کعبہ شریف کی تعظیم پر آمادہ کرے گا اور کعبہ شریف بھی غیر اللہ ہی ہے۔

اگر نمازی حالت میں غیر خدا کی طرف توجہ کرنا شرک ہے تو پھر ہمیں کعبد رخ متوجہ ہونے کا تھم دے کرخود رب کا نتات ہے شرک کرنے کا موقعہ نراہم کیا ہے اور اس توجہ کے بعد اگر غیر خدا کیلئے تعظیم کا جذبہ پیدا ہوگیا تو پھر کعبہ شریف کا خیال لانا بھی درست نہیں اس لئے کہ کعبہ شریف کا خیال تعظیم کے بغیر آئی نہیں سکتا اور اس قرح کعبہ شریف بھی نمازی کوشرک میں جتلا کرواسکتا ہے اور اس تمام تر شرک کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر عائمہ ہوگی۔ العیافہ باللہ

اس کے کہ نہ ہمیں کعبہ شریف کی عظمت و حرمت کا درس دیا جاتا نہ کعبہ شریف کوعظمت دی جاتی نہ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھی نہ اس کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہوتا اور نہ ہی ہم سے شرک ہوتا۔ نعو فہ بائللہ من ذالك

حالانکہ کوئی بھی صاحب ایمان ہر اس شیئے کی تعظیم اور اس کا نصور اپنے لئے باعث سعادت جھتا ہے کہ جس شیئے کو اللہ کی ہارگاہ میں عظمت وعزت حاصل ہے ان میں کوہ صفا اور کوہ مروہ، مقام اہرا ہیم علیہ السلام اور کعبہ شریف خاص طور پر داخل اور شامل ہیں ان کی تعظیم ہر حال اور ہروفت بجالانا ضروری ہے بی شرک نہیں بلکہ عین تو حید و ایمان ہے ان کے خیال وتصور سے اور تعظیم سے اور تعظیم سے نماز و ایمان پر ہرگز کوئی مکروہ اثر نہیں پڑتا ہے بات اس فاضل موحد اور اس کی

(عرف شذى جيد اوّل)

نیکن پیر بھی حال یہ ہے کہ

۔ سرریں ہیں نہ سدریں \* کے قتم کھائی ہے اس کے باوجود یہ ہوگ این ہیں ابھی اس کے باوجود یہ ہوگ این ہیں ابھی تک ان لوگوں کوشرک اور تعظیم میں کوئی فرق نظر نہ آیا ابھی تک یہ اپنی آئی اس کا مام کی تقلید کا طوق اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی اس کتاب کواردو ترجے میں منتقل کروا کر عام آوی کو بھی انہی باطل عقائد و نظریات اور ' حسد رسول'' کی آگ میں جمونکنا چاہجے ہیں کہ جس میں جل جل کرمصنف کتاب دنیا سے رخصت ہوگی اور جس میں یہ خود جل رہے ہیں۔

ان کے رئیس المؤحدین کے نزدیک تعظیم رسول علیہ انسلام کو نماز کی خطر چھوڑ وینا توحید ہے اور صحابیۂ کرام کے نزدیک حضور رسالت مآ ب میں تعظیم اور آپ کے آرام کی خاطر نماز حجور دینا بلکہ جان یوے دینا میں توحید ہے۔

کون اس بات کونہیں جانا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم نے نماز عصر فقط حضور سید عالم اللہ کے آرام پر قربان کردی حالانکداس نماز کی بردی تاکید آئی ہے۔

حَفِظُوا عَلَى الصَّلوتِ وَالصَّلْوَةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا يِنْهِ فَلِيَيْنَ ٥

" سب نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً صلوٰۃ الوسطی (عصر) کی اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ قیام کرو''

( 410 Fe To From)

حضرت علی نے اس تاکیدی علم کے باوجود فقط رسول کریم علیہ السلام کی عظمت کے پیش نظر آپ کو اپنی گود سے بیدار کرناکسی بھی کاظ سے اپنی ٹماز ایمان اور آخرت کے حق میں بہتر نہ سمجھا اور نماز عصر بالکلیہ ہی ترک فرمادی۔

نیز نماز سے بھی حفظ جان اہم فریضہ ہے بید مسئلہ سب جانے ہوں گے کہ جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں نماز پڑھنا منع ہے لیکن ادھر آ ہے ابو بکر صدیق کا طرز عمل دیکھنے آ پ نے غار تور میں حضور علیہ کی نیند اور عظمت پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا اور غار کے ایک

سوراخ بین فقظ اسی نیت سے پیر رکھا کہ شاید اس کے اندر کوئی زہر بیلا جانور موجود نہ ہو اور حضور مرور کا کنات ملی ہے آ رام بیس کل نہ بن جائے اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا واقعتا اس بیس ایک زہر بیلا سانپ موجود تھا جس نے باہر نکلنے کی غرض سے آ پ کے پیر بیس ڈستا شروع کیا اور آپ نے فقط عظمت رسول علیہ الصلوق والسلام ہی کے پیش نظر اپنے پیر کو حرکت کرنے سے باز رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آ رام بیں ظلل پڑجائے اور آپ کی تعظیم و احترام میں کہیں کی واقع نہ ہوجائے امام البسنت نے کیا خوب اس بات کو سمجھایا ہے کہ:

ابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

اگر اس کور باطن کی دیدہ بھیرت کو بغض وعناد نے اندھا نہ کردیا ہوتا تو کتب حدیث میں انہیں ہیکھی نظر آ جاتا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہواور اسی اثناء میں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاة قد والسلام یا دفر مالیں تو نماز کو وہیں ہے چھوڑ دینا اور آ پ کی خدمت میں حاضر ہوجانا لازم ہے جھے بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں ہے حدیث موجود ہے کہ:

عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّىُ فَدَعَانِى النَّبِيُّ شَبِّ ۚ فَلَمْ أَجِبُهُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ اللهُ يَقُلِ اللهُ اِسْتَجِيْبُوا اللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

'' حضرت سعید بن المعنی علیه فرمات بین که مین نماز پڑھ رہا تھا تو (اس اٹنا میں جھے)
نی کریم آلیت نے بلایا۔ لیکن میں نے جواب نہ دیا (جب میں نماز پڑھ چکا تو حاضر بارگاہ ہوکر
عرض گزار ہوا) یارسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ بیٹیس فرماتا کے
''اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوجاؤ جب تہیں رسول (علیہ السلام) باائیل'
(صیح عاری شریف جد سی کے اللہ النہ ہفتوۃ شریف)

غور فرمائے! ہمیں تو یہاں تو حید کے بعض اجارہ وریدور دے دہ بیں کدنماز کو جناب نبی کریم عیاقت کی خاطر مزک کرنا تو بیال اور کن بات بکد نماز میں آی کا خیال بھی کی شرک کرنے ہے کہ نبین۔

HP .

ہوتو اس پربارگاہ نبوی میں حاضری وینا واجب ہے اور نماز چھوڑ کر بارگاہ رسالتما ب میں حاضری دیئے سے اسکی نماز باطل نہیں ہوگی''

(عدة القارى جلد سالع)

قاضى ثناء الله صاحب مانى يتى لكھتے ہيں كه

''آ پ کے بلانے پر نماز تو ڈنے کو آ پ کے خصائص میں شار نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ نماز کو تو ڑا تو اور بھی کئی صورتوں میں ضروری ہوجاتا ہے مثلاً اندھے کو کنویں میں گرئے سے بچائے کیلئے چوری ہوت وفت اپنے مال کو بچائے کیلئے وغیرہ ان صورتوں میں نماز کو تو ڑا جاسکتا ہے نیکن آ پ ایک کے خصوصیات میں سے دراصل ہے ہے کہ آ پ کے بلانے پر حاضر ہونا اور نماز کو چھوڑ دیتا نماز کیلئے مفد شہیں بلکہ جہاں سے فماز چھوڑ کر گیا تھا والہی پر وہیں سے شروع کرئے'

(تفسير مظبري جلدس)

بخاری شریف کی ایک اور حدیث ملاحظه فرمایئے۔

عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَلَمُ يَزَلُ قَآيُمًا حَتَّى هَمَمُتُ بِاَمْرِ سَوْءٍ قُلْنَا وَمَا هَمَمُتَ قَالَ هَمَمُتُ اَنُ اَقْعُدَ وَ اَذَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

و محضرت عبد الله ابن مسعود الله عند روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم الله کے ساتھ ایک رات میں کہ نبی کریم الله کہ میں نے ساتھ ایک رات میں نے نماز جبد باجماعت اوا کی تو آپ نے اتنا زیادہ قیام فرمایا کہ میں نے بیارادہ کمیا ارادہ کمیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے بیارادہ کمیا تھا کہ میں بیٹے جاؤں اور رسول خدا تھا تھا کہ میں رہیں'

( منح بخارى شريف جلداة ل ابواب التجد )

فقہائے کرام نے بی تصریح فرمائی ہے کہ نماز جہد سمیت دیگر نوافل ہاوجود قیام پر قادر ہونے کے بیٹھ کر ادا کرنے جائز ہیں اور حدیث شریف میں بھی ای طرح آیا ہے می مسلم شریف میں ہے کہ لیکن اسلام اور تو حیر کے ان سنچ محافظوں کو جو تو حید بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی اس کا نقاضا یہی ہے کہ نماز چھوڑ نا پڑے تو چھوڑ و دولیکن رسول کا وائن چھنے ند بائے تماز کے اندر ہوتے ہوئے ہی اگر سرکار دوعالم اللہ کا بادوا آ جائے تو نہ صرف اس طرف توجہ دینا ضروری ہے بلکہ آپ کے حکم کی تعظیم ولٹیل بھی واجب اور نماز پڑھتے رہنا ممنوع ہے۔

برتر اذ عرش مقامِ رسولِ عربی است اصل عبادت احترامِ رسولِ عربی است

(واکثر اقبال سے معدرت)

مگر نجدی تو هید کے اس علمبر دار کے نزویک ادھر خیال کرنا ہی شرک ہے بلیدا نماز چھوڑ کر تعمیلِ تھم کا تو سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

اس کی توحید کے مطابق لاکھ آپ کسی کو بلائیں تو کیا ہوا؟ آپ کے باؤٹ پر ٹی کو ان سی کرویٹا چ ہے آپ کی طرف ہرگر خیال کو جانے نہیں دینا چ ہے ورند شرک ہوجائے گا۔

کانوں میں کپڑے شونس دینے چاہئے تا کہ معلوم ہی نہ ہوسکے کون بار رہے ہیں اور کون نہیں بلارہے۔

مختصریہ کہ اس حدیث شریف میں میصراحت ہے کہ اگر کسی کو حضور سید المرسلین سیالتہ اپنی بارگاہ میں طلب قرم کیں وہ کیسی ہی حالت میں کیوں تہ ہو اگر چہ ٹماز ہی میں کیوں نہ ہو اس پر فوراً دربار رسالت میں حاضری دینا واجب ہے اور نماز کو وہیں سے چھوڑ دینا لازم ہے۔

چنانچدا کابرین اسلام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

علامه بدر الدين عيني رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه

قَالَ صَاحِبُ التَّوْضِيُحِ صَوَّحَ اَصْحَابُنَا فَقَالُوا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ لَوْ دَعَا إِنْسَاناً وَهُوَ فِي الصَّلوةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْلاِجَانَةِ وَلا تَبْطُلُ صَلُوتُهُ \* الصَّلوةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْلاِجَانَةِ وَلا تَبْطُلُ صَلُوتُهُ \* وَالسَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

''صاحب توضیح نے فرمایا کہ جارے علماء نے صرافتا فرمادید ہے کہ مرور کا کم اللے کی خصوصیات میں سے یہ امر بھی ہے کہ آپ کسی شخص کو پکاریں (یعنی اپنی طرف متوجه فرمائیں) اور وہ نمازیس

یخض نماز میں غیر خدا بالخصوص نبی کریم علیدالسلام کے تصور پر اس لئے سینہ کوئی کردہا ہے کہ اس طرح آب كيلي ول مين تعظيم كا جذبه بيدا موكا اور نماز مين غير الله كى تعظيم شرك ہے يهال تو اس کا اس بات پر مائم ہے کین دوسری طرف ملاحظ فر مائے صحابہ کرام عین نماز کی حالت میں نه صرف آپ کے تصور و خیال سے اپنے دل و دماغ کومعطر رکھتے تھے بلکہ عین نماز میں بھی آپ کی تعظیم و تو قیرے وہ غافل نہ ہوتے تھے آپ کی تعظیم کو وہ نماز کی حالت میں بھی بجالاتے ان کے نزدیک میہ عین توحید و ایمان تھا ایس صحابہ کرام علیم الرضوان کا بیطرز عمل اور اکابرین امت کی تصریحات سے میہ بات عمال اور روشن ہوگئ كەحضور سيد عالم الله كاف كادب اور آب كى تعظيم سے جميس كى بھى وقت اور کسی بھی حالت میں غافل نہیں رہنا جا ہے ٹماز کو بہانہ بناکر آپ کی تعظیم سے لحد بھر ہی کیلئے خفات برتنا یا نماز میں آپ کی تعظیم کوشرک سے تعبیر کرنا ہے ہمارے ایمان وآخرت کے حق میں کسی طرح بھی مناسب اور بہتر نہیں بلکہ ہمیں نماز سے قبل ہی اسے ول و دماغ میں آپ کے خیالات وتصورات کو بالینا جائے جیا کہ محابہ کرام کی کرتے تھے محابہ کرام نماز سے قبل ہی یہ و اس لے کر پہلی صف میں کھڑے ہوتے کہ انہیں بوتت سلام سب سے پہلے حضور سید عالم علی کا دیدار ہوجائے حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں۔

إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ رَسُولِ اللهِ عَنَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يَقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجَهِه "جب ہم رسول الله عَنِيْنَا فَي يَحِي ثمارَ رِدِ مِنْ يَصِينَا اللهِ عَنْ يَمِينِهِ يَقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجَهِ ك واكبي جانب كورے بول تاكہ بوقت سلام آپ ہمارى طرف متوجہ ہول اور سب سے پہلے ہميں آپ كا ديدار حاصل ہوجائے"

(مظلوة باب التشهد في الدعاء)

یہاں حضور علیہ السلام کی طرف نماز میں خیال لے جانے سے منع کیا جارہا ہے اور صحابہ کو دکھتے وہ خیال اور تصور رسول کے ساتھ ہی نماز شروع کرتے دائیں جانب میں بائیں جانب کی نسبت ثواب زیادہ ہے لیکن غور فر مائے صحابہ حصول ثواب کیلئے نہیں بلکہ دیدار رسول اور حصول زیارت کی خاطر دائیں جانب کھڑے ہوئے تھے آخر اس کی دجہ کیا تھی کہ وہ سب نیکیوں اور

عَنُ عَائِشَه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّيْ أَنْ يُصَلِّى لَيُلا طَوِيُلاً فَإِذَا صَلِّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً

"د حفرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله علی است کے تک قیام کرتے ورب میں کا درب کا تک تک قیام کرتے ورب بیٹ کرنماز پڑھتے تو کھڑے ہوکر رکوع کرتے اور جب بیٹ کرنماز پڑھتے تو بیٹ کررکوع کرتے"

(می مسلم شریف جدالال) معلوم ہوا ہرفتم کے توافل قیام پر قدرت ہونے کے باجود بیٹے کر اوا کئے جاسکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں۔

لیکن اس کے باوجود حضرت این متعود اللہ کا نماز جنجد میں قیام ترک کرنے کے ارادے کو برا کہنا کیامعنی رکھتا ہے؟

علامد تووی رحمة الله تعالی علیه لکھتے ہیں کہ

علامہ دشتانی ماکلی نے بھی ''اکمال اکمال اکمعلّم'' بین اس طرح لکھا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح بین لکھتے ہیں کہ ''جوہ سے میں ان اور مصرف کو ذرو معرف میلٹن کے مراس کے زور میں انہاں میں انہاں کے انہاں میں انہاں کا انہاں میں انہاں کے انہاں میں انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کی انہاں کا انہاں کی انہاں کی

''حضرت عبد الله ابن مسعود کا نماز میں بیٹھنے کو بری بات کہنا اس وجہ سے تھا کہ یہ امر (رسول اللہ علیہ کے کتھیم و ادب کے خلاف تھا''

(عمرة القاري جلد سالع)

علامة تسطلاني رحمة اللد تعالى عليه اس حديث ك تحت لكه ين كه

دنفلی نمازیں قیام پر قدرت ہونے کے باوجود بیٹھنا جائز ہے اس کے باوجود حضرت این مسعود کا نمازیں این بیٹھنے کو بری بات قرار دینا اس کئے تھا کہ جناب نبی کریم ایک کیے کھڑے رہیں اور وہ بیٹھ جائیں ہے بات ادب کے خلاف تھی'

(ارشاد الساري جلد ثاني)

اسرار ہے منور اور فیضیاب ہو''

(افعة المعموات جلد الآل صفحدام فارى)

حضرت امام غزالي رحمة الله تعالى عليه فرمات يي-

وَٱخْضِرُ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ مُلْئِئَةً وَشَخْصَهُ الْكَوِيُمَ وَقُلُ سَلاَمٌ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ وَلِيُصَدِّقَ آمُلَكَ فِي آنَّهُ يَبْلَغُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْكَ مَاهُوَ اَوْفَى مِنْهُ

(اے نمازی جب تو تعدہ میں بیٹے تو) '' اپنے ول میں نبی اکر میں آئی کو حاضر جان کر کہد '' السلام علیک لیما النبی ورحمة الله وبر کاند' اور بیر کہ تمہاری امیدیں اور آرزو کیں اس معاملے میں پی بوں اور رائخ ( پکی) ہوں کہ تمہارا سلام حضور کو پہنچ رہا ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام سخچ جو جواب دے رہے ہیں وہ تیرے سلام کی نسبت زیادہ آئم اور آخمی ہے''

(احياء العنوم جلد اوّل صفحه ٢٣ اردو)

اور اسی طرح حضرت ملّا علی قاری رحمة الله تعالی علیه نے مرقات شرح مشکوة جلد الله تعالی علیه فرمایا ہے۔ عل فرمایا ہے۔

معلوم نہیں پہلوگ ان بزرگوں پر کیا فتوی لگا کیں گے؟ جو نمازی کو بہتھم وے رہے ہیں کہ نمازی عین نماز میں حضور سید عالم اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے فافل نہ ہو آپ کا مبارک تضور حاضر کرکے وہ آپ پر سلام پیش کرے ورنہ بصورت دیگر وہ حضور سید عالم اللہ ہے کے فیوض و برکات سے محروم ہوسکتا ہے اب اس سلسلے میں ایک حدیث قدی طاحظ فرمائے۔

جَعَلُتُ تَمَامَ الْاَيْمَانِ بِذِكُرِكَ مَعِىَ وَقَالَ آيَضاً جَعَلْتُكَ ذِكُرًا مِّنُ ذِكُرِي فَمَنُ ذَكَرَكَ ذَكَرَبِي

''(الله جل جلاله ارشاد فرماتا ہے کہ)ایمان کے کامل ہونے کو میں نے اس بات پ موقوف کردیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہواور میں نے آپ کے ذکر کواپنا ذکر تشرا دیا ہے پس جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا (ہی)ذکر کیا''

علامہ خفاجی فرماتے ہیں کہ

تواب پر حضور سید عالم منظیم کے دیدار اور آپ کی ذات سے قلبی لگاؤ اور آپ کی تعظیم کو ترجیح دیتے تھے؟ بس اتنا ہی کہنے پر ہم اکتفا کریں گے۔

نماز اچھی روزہ اچھا کی اچھا زکوۃ اچھی کر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے گال میرا ایمان ہو نہیں سکتا قدا شاہد ہے گال میرا ایمان ہو نہیں سکتا آپ دہلی کے ایک وفادار آپ دہلی کے اس باغی کا عقیدہ اور نظریہ ایک طرف رکھیئے اور دہلی ہی کے ایک وفادار امتی کی میر تمنا سامنے رکھیئے۔

کاش که اندر نمازم جاشود پهلوئے تو تابه تقریب سلام افتد نظر برروئے تو (افتہالمعات،۱۳۵۸فی)

بتائے کیا ان دونول میں زمین و آسان کے مابین فرق سے بھی زیادہ فرق نہیں؟ اب آسیے مطرت بیخ عبدالحق محدث والوی ہی کا دوسرا عقیدہ ملاحظہ فرمائے۔

بعضے از عرفا گفته اند که خطاب بجهت سریان حقیقت محمدیه است در ذرائر موجودات و افراد ممکنات پس آن حضرت در ذات مصلیان موجود و حاضر است پس مصلی باید که ازین معنی آگاه باشد و ازیس شهود غافل نبود تابا انوار قرب و اسرار معرفت متنور و فائض گردد.

"د بعض اولیائے کالمین نے قرمایا ہے کہ تشہد میں "السلام علیك ایھا النبی" بطور خطاب اس وجہ سے ہے کہ حقیقت تحدید علیہ السلام موجودات کے ہر ذرّہ میں اور ممکنات کے ہر فرد میں جاری و ساری ہے لہذا سید عالم الله میں اور ممکنات کے ہر فرد میں جاری و ساری ہے لہذا سید عالم الله میں اور میں موجود اور حاضر بین نمازی کو چاری و ساری ہے لہذا سید عالم الله اور اس شہود (یعنی حضور علیہ السلام کے حاضر و موجود چاہے کہ دوہ اس امر سے آگاہ ہوجائے اور اس شہود (یعنی حضور علیہ السلام کے حاضر و موجود ہونے) سے عافل نہ ہو تا کہ حضور علیہ الصلوة و السلام کے قرب سے اور معرفت کے انوار و

(119)

برعت وغیرہ بالکل نہ تھی ختم وعظ پر بعض شریر اوگوں نے بیح کت کی کہ ایک آ دی نے کھڑے ہوکر درود وسلام شروع کردیا اور لوگوں کو بھی کھڑا ہونے کو کہا سب لوگ کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ اپنے (دیویند کے) بعض علماً بھی گر حضرت بیٹے رہے ایک طالب علم نے عربی میں کہا کہ حضرت اس موقع پر بیہ مناسب نہیں گر حضرت نے جہزا فرمایا کہ ''لاطاعة لمخلوق فی معصیت ال خالق'' یعنی خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں''

(مجالس عكيم الامت صفحة ٢٣٣)

ا بنے زعم فاسد میں معصیت سے بہتنے والے "تھانہ بھون" کے اس متقی پر بیزگار تھیم الامت کے کردار کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرما کیں۔

"اکیک ہندو ڈپٹی کلکٹر نے حصرت (تھانوی) سے ملاقات کیلئے مجلس میں آنے کی خواہش کی حضرت رہوگئے کے حضرت کی حضرت نے اجازت دے دی اور جب وہ (ہندو ڈپٹی) آئے تو خورتعظیم کیلئے کھڑے ہوگئے گرائل مجلس کو تھم دیا کہ وہ سب بیٹھے رہیں''

(مجالس تنكيم الامت صغحه ٢٣٩)

تھانہ بھون کے اس حکیم الامت کے ہاتھوں اپنی عقل وقیم کو گروی رکھنے والو جواب دو! جو قیام تعظیمی حضور رحت کو نین علیہ کیلئے بجالانا معصیت اور شرک ہے تو وہی قیام اللہ کے دشمن مشرک ڈیٹ 'کے حق میں روا رکھنا تواب واسلام کیسے بن گیا؟

اگرعقل و ایمان نے کسی کے خانہ ول سے کمل رضیہ سفر بائدھا نہ ہوتو انہی سے مخاطب ہوکر میں پوچھنا چاہوں گا مجھے بتا ہے اپنے رسول علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ ایک امتی کی اس سے برھ کر غیر بہت و بغاوت کی اور کیا مثال پیش کی جاستی ہے؟

اب اس کے ساتھ تھانوی صاحب کا فتویٰ بھی جوڑ دیجے تا کہ عقیدے اور عمل کا گھ جوز میں پر مخفی ندرہے۔

"كافرك مدارت مين تو فتنزيين بدعتى كى مدارات مين فتنها

(اضافات اليوميه جسم)

''جس نے حضور اکرم سی اللہ کا ذکر اس لئے کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے احکام کی تبلیغ کرنے والے ہیں تو اس نے صرف (خالصتاً) اللہ ہی کا ذکر کیا اور بیاس وجہ سے ہے کہ خوو آپ آلینے کا فرمان ہے کہ جس نے جھے دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ''هَنُ رَایَ فَقَدُ رَایَ الْحَقِ،''

(نيم الرياض جلد اوّل)

جب آپ کا ذکر ذکر خدا ہے آپ کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے تو پھراس امر کو قبول کرنے ہیں کیا شے مانع ہے کہ آپ کا تضور و خیال در حقیقت خدا ہی کا تضور ہے آپ کے خیال میں گم ہوجائے تو یہ کیے ہوجانا حقیقت میں فنافی اللہ ہی ہونا ہے اب اگر کوئی خدا کی ذات ہی میں گم ہوجائے تو یہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ خدا کے خیال میں کھوکر شرک کردیا؟ آگے برصنے سے پہلے تھوڑا سا وقت مزید آپ کالوں گا وہ سے کہ ہم نے قدر سے تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے واقعات اور انکہ اسلام کے ارشادات پیش کردیئے ہیں بتایئے اساعیل وہوی کا نظریہ ان واقعات وارشادات کی روشنی میں کفر والحاد کے علاوہ اور کیا حیثیت رکھتا ہے؟

آپ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ اساعیل وہلوی نے دبے لفظوں میں نہیں بلکہ تھلم کھلا نماز کی مات حالت میں حضور علیہ السلام کی تعظیم بجالانے کو شرک کہا بات تعظیم اور نماز کی نہیں کہ کوئی اس وسوسے سے دوجار ہوجائے کہ ان لوگوں نے محض نماز میں تعظیم بجالانے سے روکا ہوگا رہا نماز کے علاوہ کا معاملہ تو شاید بے لوگ تعظیم کو بنیاد ایمان اور حرز جان ہی جانتے اور مانتے ہوئے لیکن آ تعدہ صفحات میں آپ یہ پڑھ کر جیران رہ جائے گہ ان لوگوں نے نماز کو بہانہ اور آ ڑ کے طور پر استعال کیا ہے حقیقت میں بیلوگ کسی بھی وقت اور حالت میں تعظیم رسول علیہ الصلاق والسلام بجالانے کے حق میں نہیں ملاحظہ فرمایتے اسی جماعت کے علیم الامت کا ایک واقعہ۔

مفتی شفیج د پوبندی صاحب نے اشرفعلی تھانوی صاحب کی مجالس کے خاص اور اہم ملفوظات و واقعات کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں مفتی صاحب نے ایک جلے میں تھانوی صاحب کے ایک" کارسیاہ" کو" کار جوئی" کا رنگ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ۔ میں تھانوی صاحب کے ایک مقام پر حضرت (تھانوی) نے سیرت طیبہ کا بیان کیا۔ جس میں کوئی رک

تحقیق کے میدان میں افھوں نے وہ مقام حاصل کرلیا کہ کافروں کے اکرام میں موجود عقیدہ تو حید کیلئے معز جرتومہ ہی غائب کر بیٹے ورق ورق پر پھیلی ہوئی اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں آپ نے بروے بروے محقین 'مفرین محدثین اور علائے دین کے متعبق سُنا اور بڑھا ہوگا کہ افھوں نے علم و تحقیق کے وہ وہ نکات بیان کیئے کہ آج تک ان کی فرانت و قابلیت پر اپنے تو اپنے نو اپنے غیر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تجب و جیرانی کے عالم میں''انکشی بدندان' کا مصداق ہوئے کھڑے ہیں لیکن آپ نے ان میں سے کسی عالم سے یہ نہیں سُنا ہوگا کہ'' کافر کے اکرام میں کوئی مضدہ نہیں'' معلوم نہیں یہ باتیں ان کے عقل و خروعلم وقیم سے خالی ذہنوں میں کہاں میں کوئی مضدہ نہیں'' معلوم نہیں یہ باتیں ان کے عقل و خروعلم وقیم سے خالی ذہنوں میں کہاں

تاریخ بین نبیس سی موں گی وہ باتیں اور وہ کام آپ کوان کے یہاں باآ سائی دستیاب ہوجا کینگے۔ مجھے اس موقع پر سرکار دو عالم عقیقہ کا فرمان خیب نشان یاد آ رہاہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

كبال سے آجاتيں ہيں جو باتيں آپ نے قرآن و حديث اكابرين است يا اسلام كى اس طويل

(مقدمه مح معلم)

حقیقت بھی یہی ہے کہ بینی نویلی ہاتیں ہم نے اٹھی لوگوں سے سُنی جی نہ بیہ ہاتیں قرآن میں جیں اور نہ ہی احادیث میں اور نہ ہی اس سے پہلے ہم نے کسی بزرگ سے سُنی جیں۔ بلکہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے بیدورس دیا ہے۔

الْفَتَاوَى الْكُبُرَى فِي السِّيَرِعَنُ العَزَبُنِ السَّلَامِ اَنَّهُ لِإِيْفُعَلِ الْقِيَامَ لِكَافِرٍ لِلَآنَ مَامُورُونَ باهِآنَتِه- گنگوہی صاحب کی بھی من لیجئے تا کہ اس پورے گھرانے کی کفر نوازی پر کسی کو شک کی جرائے نہ ہوسکے۔

" کافر کے اگرام میں مفسدہ تہیں ہے۔ برعتی کے اگرام میں مفسدہ ہے " (ارواح الله الله ۱۸۸۵ صلی)

" برطق کے معنی میں بادب بے ایمان اور وہائی کے معنی میں بے ادب بائیمان " (اضافات ایومیت فوی جماس ۱۸)

بتائے! بے ایمان اور ہائیان یابد عق کی یہ تعریف آپ نے کون می جگہ دیکھی ہے؟ اور کون سی کتاب میں ردھی ہے؟

آ ب قرآن کریم سارا بڑھ لیجئے بورا فرخیرہ حدیث چھان ڈالیئے یا اسلام کی اس چودہ سوسالہ بورگ تاریخ کا مطالعہ کرکے دین مثین کے کسی ذمہ دار فرو ہی سے فابت کر دکھا ہے کہ ان میں سے کسی نے ایمان دار اور بے ایمان کی بہتر بیف بیان کی ہے؟ جواس کیم الامت نے کر ڈالی ہے؟

کس نے ایمان دار اور بے ایمان کی بہتر بیف بیان کی ہے؟ جواس کیم الامت نے کر ڈالی ہا تیں کہیں بھی آ ب برعتی اور خرالی ہا تیں تو صرف دیو بند ہی میں سکھائی جاتی ہیں۔

کافروں کے اکرام و مدارات پی فتنداور مفسدہ کیوں ٹیس؟ اور ان کے اکرام بین کیا فضیلت ہے؟ بیٹو آپ مدرسہ دایو بند کے ان فاضلوں ہی سے پوچیں ہمیں اس ہارے بین کوئی علم نہیں۔
آپ ہم سے قتم لے لیجئے ہم اس بین بھی کوئی دریغ نہیں کریں گے کہ بخدا پورے قرآن بین کوئی ایس محدیث نہیں کریں گے کہ بخدا پورے قرآن بین کوئی ایس مدیث نہیں کہ جس بین میں میدوارد ہوا ہو کی کہ دی کافر کے اکرام میں کوئی فتنہ اور مفسدہ نہیں' اور ند ہی ہمارے علماء میں سے کس عالم فے کافروں کے فضائل بیان کیئے ہیں۔

میسبراتو مدرسد دیوبند کے در ریسرچ سینٹر' کے اٹھی سائنس دانوں کے سربندھٹا ہے کہ علم و

ادب کیا یا نه کیا؟

حالاتکہ آپ خود تھانوی صاحب کے متعلق میہ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ ''جب وہ (ہندو ڈپٹی) آئے تو خود تقظیم کیلئے کھڑے ہوگئے''

اب ایک بار پھر میں آپ کو تھانوی صاحب کی ایمان کی بیان کردہ تعریف کو پڑھنے کی خمت دول گا اور آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جھے بتا ہے ہندو ڈپٹی کیلئے تھانوی صاحب کا ادب کرنا ثابت ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو پھر ہم تھانوی صاحب کی بیان کردہ کفر و بدعت کی تعریف کوانمی پر الٹ کران کے متعلق کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں؟ ''بااوب بے ایمان'' کی تعریف کوانمی پر الٹ کران کے متعلق کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں؟ ''بااوب بے ایمان' اگر کوئی مظلوم مسلمان حضرات اہل اللہ کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے ان لوگوں کی نظروں میں کافر و بدعتی بن سکتا ہے تو پھر کافروں کے ادب و احترام بجالانے پر لوچید کے یہ احارہ دا، کافر ، بدعتی کیوں نہ تھر ہیں گے؟

آپ حضرات ان چند صفحات کے مطالع کے بعد یہ اچھی طرح جان چکے ہول گے کہ ور حقیقت ان لوگوں کا ہدف ' عظمت نبوت' ہے ای پر حملہ آ ور ہونے کیلئے بھی یہ لوگ نماز کی آ ژ لے لیتے ہیں اور مسلمانوں کے تعلق قلبی کو ' عظمت نبوت' سے لیتے ہیں اور مسلمانوں کے تعلق قلبی کو ' عظمت نبوت' سے قطع کرنے کی ہرکوشش میں مصروف ہیں ان لوگوں کا بنیار کی جمعہ دل نبی سے لی من مصروف ہیں ان لوگوں کا بنیار کی جمعہ دل نبی سے لی من من اور اوب فقط میں عام یشر اور انس ان سے لہذا ان کی تغظیم اور اوب فقط بینے کے اوب جیسا کیا جائے۔

یہ لوگ میہ بات اچھی طرح سمجھ بیکے بین کہ جب تک ہم نوگوں کو میہ باور کرانے یں کامیاب نہ ہول گے اس وقت تک ہم لوگوں کو نعظیم و اوب بجالانے سے ہرگز نہیں روک سکتے لہذا مید حفرات اہل اللہ بالخصوص حضور سید عالم اللہ عالم اللہ بالخصوص حضور سید عالم اللہ عالم اللہ بالخصوص حضور سید عالم اللہ بالنہ بالخصوص حضور سید عالم اللہ بالنہ بیرا سے میں شرک فابت کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ بردے علی عیارانہ اور مکارانہ پیرا سے میں شرک فابت کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ بردی عیاری اور مکاری کے ساتھ میہ لوگوں کوعقلی گھیرے میں لے کر اپنا ہموا بناتے میں بردی عیاری اور مکاری کے ساتھ میہ لوگوں کوعقلی گھیرے میں لے کر اپنا ہموا بناتے میں

irr

"علامه عرّبن عبدالسلام نے قلل ی کبری کے باب السّیر میں لکھا ہے کہ کافر کیلئے (تعظیماً) قیام ندکیا جائے کیونکہ ہم کو ان کی اہائت (توجین) کا حکم دیا گیا ہے"

(دوج امد نی جلد ۱۸ صفی ۵۵)

> ال كس ماته مَديث كالبحى عَم ملاخط فرمايت. فَإِذَالَقِيْتُمُ اَحَدَهُمُ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّ وَهُ إِلَى اَضْيَقِه

"اگران (يبودو نصاري ) بيس سے كوئى ايك راست بيس طے تو اسے تنگ جا دب چلنے بر مجبور كردو" (ترندى شريف جلد دوئم ابواب الا ستندان والآداب)

ظاہر ہے کسی کیلئے راستہ چھوڑ نا بیدادب اور تعظیم ہی کے زمرہ میں آتا ہے اور ہمیں کا فروں کے لئے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور بی تھم ویا گیا کدان کو تنگ جانب چینے پر مجبور کردیں اور اس طرح کرنا یقیناً ان کی تو ہین اور اہانت کا مظہر ہے۔

خور فرمائے! اگر کافر کے اگرام میں کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر حضور سیّد عالم اللّی نے ہمیں اللہ کا اللہ اللّی کا اللہ اللہ کی نارانسگی پھی ہوئی ہے لبندا جمی تو ہمیں یہ اللہ کی نارانسگی پھی ہوئی ہے لبندا جمی تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم ان کیلئے رائے کو کشادہ نہ کریں یہاں تو ہمیں کافروں کی ایک لیے کیلئے بھی تعظیم واکرام کی اجازت نہیں دی جارہی تو پھر مشرک کیلئے تعظیما تیام کرنے کی تھانوی صاحب نے کس سے اجازت لیے بہر حال کی بچ کہا ہے کہ اپنا اپنے ہی کی طرف بکتا ہے۔

اس کے باوجود ہم تھانوی صاحب کو سنجھنے کا موقع دے کر ہوشیار کررہے ہیں ایما تدار اور بے ایمان کو پر کھنے کیلئے انہوں نے جو کسوٹی مقرر کی ہے ہم اس کسوٹی پر تھانوی صاحب کے ایمان کو پر کھتے ہیں تھانوی صاحب نے برعتی کی بہتر نف کہ برعتی باادب ہوتا ہے لیکن ایمان کو پر کھتے ہیں تھانوی صاحب ایمان ہوتا ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے اور وہانی (نجدی) بے ادب ہوتا ہے لیکن صاحب ایمان ہوتا ہے لیمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے اور وہانی (نجدی) بے ادب ہوتا ہے لیکن صاحب ایمان ہوتا ہے لیمان '

تھانوی صاحب کی بیان کردہ ایمان کی اس تعریف کو آپ ایک طرف اور تھانوی صاحب کا ''ہندو کیلئے قیام تعظیمی'' والا واقعہ سامنے رکھئے اور بتایئے تھانوی صاحب نے ہندو کی تعظیم و

''قیام وست بستہ بخشوع چوں کہ ایک رکن نماز ہے کہ حق تعالی کے روبرو وست بستہ کھڑے ہوتے ہیں''

(براین قاهدم فی ۱۹۷)

دیکھا آپ نے اکس عقلی بیرائے میں اس نے شرک کی تعریف کر ڈالی کہ '' قیام وست
بستہ چوں کہ ایک رکن نماز ہے'' بس ای وجہ ہے، اس کے نزدیک غیر اللہ کیلئے تعظیماً قیام کرنا
شرک ہوگیا لیکن کوئی اس فاضل محدث سے پوچھے کہ اگر قیام وست بستہ اس وجہ سے شرک ہوا
کہ یہ نماز کا رکن ہے تو قیام دست کشادہ بھی غیر اللہ کیلئے شرک ہونا چ ہے اس لئے کہ نماز میں
ہاتھ کھول کر قیام کرنا بھی نماز کے ارکان میں سے ہے نمازی جب رکوع سے اٹھتا ہے وہ قومہ کی
طانت ہوتی ہے اور اس وقت قیام ہاتھ کھول کر ہی کیا جاتا ہے اگر وست بستہ شرک تو پھر وست
کشادہ بھی شرک ہونا چا ہے یہ شرک صرف قیام وست بستہ کے ساتھ خاص کیوں؟ معلوم نہیں
عقل ان لوگوں نے کہال گروی رکھوادی ہے؟ نماز کی ایک حالت غیر اللہ کیلئے شرک اور دوسری
حالت ان لوگوں نے کہال گروی رکھوادی ہے؟ نماز کی ایک حالت غیر اللہ کیلئے شرک اور دوسری

آپ خودان کے نیر کیا جاتا ہے اگر کی کیئے تعظیماً قومہ اور قعدہ کی حالت وصورت افتیار کرلی جائے تو البت کرنے پر نگایا جاتا ہے اگر کسی کیئے تعظیماً قومہ اور قعدہ کی حالت وصورت افتیار کرلی جائے تو معلوم نہیں ان نوگوں کے یہاں بیٹرک کیوں نہیں؟ آپ ان کا پورا لٹریچر چھان ڈالئے آپ کو بی تو باآسانی مل جائے گا کسی کیئے تعظیماً قیام شرک ہے اس سے کہ ہم نماز بی ہاتھ باتھ کر قیام کرتے ہیں لیکن نماز کی اور حالتوں بالحضوص قومہ اور قعدہ کے متعلق آپ کوایک نوئی ہی نہیں ملے گا کہ تعظیماً قومہ اور قعدہ کی حالت شرک ہے یا نہیں؟ اگر واقعی بیدلوگ شرک کی شخ کئی بیں تخلص ہوتے تو بی شرک کے وائرے کو موجا کر نماز کی محدود نہ رکھتے بلکہ اس دائرے کو بوجا کر نماز کی دیگر حالتوں تک بھی ضرور لے جاتے اور صاف صاف کہہ دیتے کہ ہاتھ کھے رکھ کر یا تعظیماً قعدہ کی صورت اختیار کرنا بھی شرک ہے لیکن ایسا نہیں ایک ظرف آپ دیو بند کے ان تو حید یوں کا فلسفہ مورت اختیار کرنا بھی شرک ہے لیکن ایسا نہیں ایک ظرف آپ دیو بند کے ان تو حید یوں کا فلسفہ شرک و تو حید رکھیں اور اپنی آ تکھول کے سامنے اکا برین امت کے بیا بیان افروز ارشادات رکھیں تو بید

مصروف ہیں مثلاً تعظیم رسول علیہ السلام کی قیام کی حالت کو بیشرک ثابت کرنے کیلئے عام آ دمی کواس طرح عقلی تھیرے میں بیتے ہیں اور شرک کی تعریف بوں بیان کرتے ہیں..

"دجو کام ہم اللہ کیلے کرتے ہیں اگر ہم کسی غیر اللہ کیلئے وہی کام کریں تو کیا بہ شرک نہیں ہوگا؟ یقیناً شرک ہوگا اہذا ہم ہاتھ ہا ندھ کر تیام اللہ ہی کیلئے نماز میں ادا کرتے ہیں اگر بہی تیام ہم غیر اللہ کیلئے ادا کریں تو گویا ہم نے خدا کیسے کی جانے والی عبادت غیر اللہ کیلئے کردی تو پھر بہرک کیوں نہ ہوگا؟ اہذا تیام وستہ بستہ اللہ کی عبادت تھرا تو پھر اس طرح تیام غیر اللہ کیلئے کے اللہ کیلئے کہ ایک کردی تو کیکر جائز ہوسکتا ہے اہذا دوسروں کیلئے ایبا کرنا شرک ہے۔

جب ایک عام آدمی شرک کی بی تعریف ان مکاروں سے سنتا ہے تو اس کا ذہن مفلوج ہوجاتا ہے وہ بیسوچنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ واقعی بات تو اس تو حیدی نے صحیح کردی کہ جو چیز ہم خدا کیسے جائز اور روا بیجھتے ہیں۔ بھلا وہ غیر اللہ کیلئے کیسے جائز ہوسکتی ہے؟ بیہ واقعی شرک ہی ہے اور پھر بیدلوگ اس طرح ایک ایک کرتے تعظیم رسول علیہ السلام کی سب حالتوں کو ایسے ناوان لوگوں کو شرک باور کرانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں اور پھر آ ہتہ آ ہتہ وہ لوگ خود ہی سرے سے نعظیم ہی کو تو حید کے منافی سجھ بیشتے ہیں فاصلان دیو بندان جابل لوگوں کو پچھ سکھا کیس یا نہ سکھا کی بین میں بی شرحیط اس کی تعظیم صرف عام سکھا کیں بی صرف عام انسانوں جیسی کرئی جو ہے ہیں کو دو تی ورسول ہمارے جیسے ہی عام بشر سے ان کی تعظیم صرف عام انسانوں جیسی کرئی جو ہے ہی اس ان کی بزرگی فقط میں ہے کہ بیداللہ کے نبی اور رسول ہیں ان میں ان میں بین دوئی ہیں جو کہ بیداللہ کے نبی اور رسول ہیں ان میں اور ہم پر وی نہیں آتی اور بس۔

غرض مید که بیدان لوگوں کی عقلی جالیں ہی ہوتی جیں کدایک عدم آ دمی ان سے متاثر ہوجاتا ہے ملاحظہ فرمائیے ان لوگوں کا تعظیم رسول علیدالسلام سے مسلمانوں کورد کنے کا اید ہی ایک عقلی حربہ۔ خلیل انبیٹھوی صاحب براجین قاطعہ میں لکھتے ہیں کہ:

"الحاصل قیام وست بستہ بخشوع غیر (الله) کے واسطے شرک ہوا"

(براتين قاطعه صفحه ۱۹۸)

شرك كيول موا؟ آية انبى سے يوچھتے ميں لکھتے ميں ك

(براین قالعه صفحها ۲۰)

گویا ہر جگہ شرک کیمال علم نہیں رکھتا جو کام روضد انور سے جٹ کر شرک ہے وہی کام روضہ رسول علیہ السلام پر توحید کا روپ دھار لیت ہے۔

ا بھی چندسطور پیچے ہم نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہوی اور حضرت ملاعلی قاری کے حوالے سے جو بینقل کیا کہ ان اکابرین نے زائر روضہ کوشش فماز ہاتھ بائد ھنے کا حکم دیا ہے ضیل احمد انبیٹھوی صاحب ان ارشادات کونہایت ہی شاطراندا نداز سے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

''اس جگداستقبال قبله نہیں وہ قبلہ کہ حین اور مشمص ہور ہا ہے پشت کے چیچے ہوجاتا ہے۔ تو قطعا مخالفت بیئت صلوۃ ہوگئ اور مظنان شرک بھی نہیں کہ طوۃ النبی موجود ہیں''

(برابين قاطعه صفحها ۲۰)

یہاں پر ہم دو باتیں کرکے آگے برحیں گے اوّل بید کہ اس فاضل دیوبند کے نزدیک دوضہ رسول علیہ السلام پر جو قیام تعظیمی کا تھم دیا گیا ہے اس قیام میں استقبال قبلہ کی شرط مفقود ہوتی ہے بینی قیام کرنے والے کا رخ قبلہ کی سمت نہیں ہوتا بلکہ روضہ انورکی طرف ہوتا ہے لہذا اس صورت پر حالیت نمازکا اطلاق ہرگڑ درست نہیں۔

گویا آبیشوی صاحب ان اکابرین امت کی فلطیوں کی نشاعدی کررہے ہیں کہ ان بررگوں کو تو نماز اور غیر نماز کی حالتوں کی پہچان ہی نہتی جس پر نماز کا اطلاق ہی نہیں ہوتا انہوں نے اس حالت کوشل نماز کہہ ڈالا کہ روضۂ رسول پرشل نماز قیام کرے حالا تکہ نے نماز کی طرح قیام ہرگز نہیں۔

دوسری بات یہ کدانیٹھو ی صاحب فقل استقبال قبلہ کی شرط ند بائے جانے پر روضہ انور پر قیامِ تعظیمی کوشرک کہنے سے مجتنب ہیں جس سے مید طاہر ہوتا ہے کہ کسی کا شرک یا مشرک ہوتا اس وقت تک تحقق نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ غیر خدا کیلئے افعال کو بطریق ٹماز یا مثل نماز کے ادا نہ کرے اور حقیقت خود بخو د به نقاب ہوتی چلی جائے گی کہ تو حید کی تبلیغ کے پیچیے فظ مسلمانوں کے دلوں سے در سے در مقلمت نبوت '' کوختم کرنے کا جذبہ کار فرما ہے۔

حصرت شیخ عبدالحق محدث وبلوی رحمة الله تعالی علیه فرمات بیس كه:

دروقت و سلام آن حضرت النظيم وقوف درآن جناب باعظمت دست راست رابر دست چپ بنهد چنان چه در حالت نماز كنند كرماني كه از علماء حنفيه است تصريح باين معنى كرده

" صلاة وسلام كے وقت حضور سيد عالم الله كى بارگاه ميں اپنا سيدها باتھ اپنے باكيں باتھ پر ركھو جيسا كه نمازى حالت ميں ركھتے ہيں۔علامه كر ، نى جو كه علماء حنفيه ميں سے ہيں اس معنى كى نصر كى ہے'

(جذب القلوب صفحة ٢٣٣)

اور اسی طرح حضرت ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه نے بھی فرمایا که 'حاضری دینے والا مثل حالت نماز کے قیام کی طرح ہاتھ ہائد ھے۔''

علامہ محمد بن سلیمان کی شافعی نے بھی لکھا ہے کہ:

"آپ کی بارگاہ میں حاضری وینے والے کیلئے بہتر یہ ہے کہ وہ نمازی طرح اپنا سیدها باتھ بائیں ہاتھ پررکے الولی لَهٔ وَضع یَمِینَهِ عَلٰی یَسَارِهِ کَالصَّلُوة

اور قاوی عالمگیری میں بھی یہی لکھا ہے کہ زائر روضۂ اطہر پر اس طرح کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے ' وُیقِف کَمَا یَقِف فِی الصَّلُوة' اکابرین امت کی ان تقریحات سے یہ نابت ہوگیا کہ کی کیلئے تقطیماً ہاتھ با عدھ کر کھڑا ہونا ہرگز شرک نہیں اور نہ ہی بیالتہ کیلئے خاص ہے بلکہ قیام تعظیمی بہوت نماز غیر خدا کیلئے بھی جائز ہے۔

اگر بیشرک ہوتا تو پھر ایبا کرنے پر ہر جگہ شرک لازم آتا اس میں روضہ انور یا کسی اور جگہ کی خصیص ہرگز درست نہیں ہے لہذا بعض جاہل لوگوں کا بیر کہنا غلط ہے کہ روضۂ رسول علیہ السلام سے ہٹ کر کسی نے مثل نماز کسی کیلئے تغطیباً قیام کیا تو بیشرک ہے روضہ رسول علیہ السلام

ساتھ قیام تعظیمی نہ کیا تو پیشرک نہیں۔

دیوبند کے ان فاضل موصدوں نے یہ مسلاحل کرے کم از کم مشرکوں کیلے تو یہ رہ بہت فراہم کردی کہ غیر ضدا کی عبادت اس وقت تک شرک کے دائرے میں واخل نہیں کرواعتی جب تک اس عبادت کے ساتھ غیر اللہ کیلئے حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد نہ کرلے جبکہ ہم اہلنت کے نزدیک کسی کے شرک کے متحقق ہونے کیلئے اُتنا ہی کافی ہے کہ وہ غیر اللہ کو ستحق عبادت سمجھے خواہ وہ اپنے اس معبود کے حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد رکھے یا نہ رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہرصورت میں مشرک ہی رہے گا۔

سیزالی اور البیلی تو حید ہم نے تو آئین کے یہاں دیکھی ہے کہ بول ہوگا تو شرک ہوگا وہاں موگا تو شرک ہوگا وہاں موگا تو شرک نہیں ہوگا تو شرک نہیں مدید منورہ میں کیا تو شرک نہیں مدید منورہ میں کیا تو شرک نہیں مدید منورہ میں کیا تو شرک نہیں کہاں کیا تو شرک ہوجائے گا وغیرہ وغیرہ۔

ان کے متعلق ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔

گر سمیں سکتب وسمیں سلاست کار طفلان تمام خواسد شد مرید شخ ا ککھ میں کہ:

'' پس تعامل حرثین زیارت میں حسب روایات اجازت کی اگر ہے تو فارق موجود ہے'' (براہین قالعہ صفحہ ۲۰۱۱)

جن وجوہات کی بناء پر روضہ رسول علیہ السلام پر قیام تعظیمی کی اجازت جو دی گئی ہے وہ انہ تھوی ساحب نے پہلے ہی بیان کردیں ہیں اوّل وجہ سے وہاں استقبال قبلہ والی شرط موجوز بیں دوسری وجہ سے وہاں آپ قبر شریف میں نہ صرف موجود بلکہ زعمہ بھی ہیں کہہ دو اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے روضہ انور پر تعظیماً قیام کرنے کی اجازت ہے۔

میلی وجہ کے تحت ہم تھوڑا سے عرض کر چکے ہیں جو کلام باتی ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ اگر قبلہ رخ سے مہٹ کر غیر اللہ کی خاطر قیام تعظیمی شرک نہیں تو پھر آپ کو بیات میم کرنے میں کوئی اگر کسی مشرک نے غیر خدا کیلئے اس طرح عبادت کی کہ اس کی وہ عبادت یا وہ افعال کما حقہ مثل ٹماز نہیں ہوں لیکن نہیں ہو وہ افعال غیر خدا کیلئے اوا کرنا شرک بھی نہیں اور آگر اس کے وہ افعال مثل نماز بھی ہوں لیکن اس میں بھی کوئی شرط نماز نہ پائی جائے تو جب بھی شرک نہیں آپ خود ملاحظہ فرہائے کہ فقط ایک شرط مفقو دہے تو خیل انہیں وصاحب روضہ انور پر تعظیماً قیام کو جائز اور تو حید کے عین مطابق قرار دے میں حالاتکہ یہاں اور نماز کی حالتیں پائی جارہی ہیں مثلاً ہاتھ با عدهنا قیام کرنا خشوع اور خضوع کا اظہر رکرنا وغیرہ وغیرہ لیکن چونکہ استقبال قبلہ کی شرط معدوم ہے تو دیگر ساری صورتیں پائی جائے کے باوجود یہ قیام تعظیمی اس فاضل کے نزدیک شرک نہیں۔

لیکن ہم اہلسنّت کے نزدیک کوئی بھی شخص کسی کو بھی خدا کے سوا فقط عبادت کے لائق ہی سمجھے چاہے وہ اس کیلئے عبادت ادا کرے یا نہ کرے ہرصورت میں وہ مشرک ہی ہے۔
انہی لوگوں کا ایک اور جیب وغریب عقیدہ ملاحظہ فرمائے کہ اگر یہی تیم تعظیمی روضہ اٹور
سے ہٹ کر کسی اور جگہ اوا کیا جائے اگر چہ وہاں پر بھی قبلہ رخ والی شرط نہ پائی جائے پھر بھی ان کے نزدیک ہرحال میں شرک ہے اور اس کی میہ صفحکہ خیز وجہ بیان کرتے ہیں۔

''یہاں مولود میں کوئی جہت مشص تہیں دوسرے مضان شرک ہے کہ عوام کا عقیدہ حاضر ہوئے کا ہے کہ اس میں اور اس میں فرق ہوگیا معھذا اگر شرک ٹہیں تو مشابہ شرک کے''
(را ہین قاطعہ سلحہ ۱۵)

ابھی تک بیراز اس بچارے پر بھی نہیں کھلا کہ آیا بیشرک ہے یا مشابہ شرک! عجیب توحید ہے ان کی! جیسے ہی جگہ بدلی توحید بدل کرشرک بن گئے۔

بہرحال بنانا ہیہ ہے کہ انیٹھوی صاحب روضہ رسول علیہ السلام کے علاوہ اور جگہ قیام تعظیمی کو اس لئے شرک کہہ رہے ہیں کہ اور جگہ عوام وخواص تقطیماً قیام اس لئے کرتے ہیں کہ حضور سید عالم اللہ اس وقت محفل مولود یا دوسری محافل میں موجود ہیں عاضر و ناظر ہیں۔ لہذا اس وجہ سے ان کا پہ تقطیماً قیام شرک ہوجاتا ہے۔

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کداگر کسی نے حاضر و ناظر کے عقیدے کے

ور حقیقت ''عظمت رسالت'' نے انہیں حسد کی آگ بیں جمونک رکھا ہے اور بیای آگ بیں جل کر بدحوالی کے عالم بیں کھی کا پھی ان جل کر بدحوالی کے عالم بیں پھی کا پھی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بیں دعا ہے کہ وہ جمیں ان رنگین تو حیدیوں اور ان کی تو حید سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین

## بحرمة السيد المرسلين عليه

اب اس کے ساتھ ہی ہم اگلے موضوع پر قلم اٹھانے کا ادادہ رکھتے ہیں لیکن اتنا مزید عرض کریں گے کہ ہم نے تعظیم وتو قیر کے موضوع پر قدرتے تفصیل کے ساتھ عرض کردیا ہے اپنی علمی بساط کے مطابق ہم نے قرآن کریم کی آیات احادیث نبویہ صحابہ کرام کے واقعات اور اکم نہ اسلام کے ارشادات بھی نقل کردیئے ہیں اور اس کے ساتھ چند ایسے لوگوں کے احوال و اقوال بھی تحریر کردیئے ہیں جو تعظیم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک جیسے ناپا کے گناہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معاف الله

بہر حال دونوں ہی کوہم نے کسی بخل کے بغیر قلم وقر طاس کے سپر دکر دیا ہے۔ بس آپ سے اتنی ہی بات کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ لیجئے کہ آپ کس کے حق میں اپنا فیصلہ دے کر کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن تھہر ہے!

کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہنے یہ ذہن نشین فرمالیں بزع کی ختیوں قبر کی تاریکیوں میدانِ حشر کی مفتیوں قبر کی تاریکیوں میدانِ حشر کی مفلسی اور تنگ دستیوں اور بل صراط کی ہوان کیوں بیس ماں ساتھ چھوڑ دے گی باپ اور بھائی بھی مندموڑ لیس کے ہررشتہ وار وعزیز آئیکسیں چھیر لے گا لیکن اس نفسانفسی کے عالم بیں بھی ایک ہی ذات دیکھیری کرتے اور جمیں این دامن کرم بیس چھیانے کیلئے تیار نظر آئے گی وہ کون جیں؟

وہ اللہ کے حبیب اور ہمارے غم خوار آ قاعظ بی جی جو ہمارا پہلا اور آخری سہارا ہیں اب آپ فیصلہ و بیجئے آپ کس کی عزت و ناموس پر اپنا سب چھ قربان کرنے کا ذبین بنائے بیٹے ہیں۔ امر مانع نہیں ہونا چاہئے کہ کس بھی مقام پر ادا کیا جانے والا تنظیمی قیام اگر قبلہ رخ پر نہ ہوتو بھر وہ بھی شرک نہیں لیکن آپ اس پر بھی تیار نہیں اور آپ وہاں بھی بیدفتوی داغ دیتے ہیں کہ ''الحاصل قیام دست بستہ بخشوع غیر کے واسطے شرک ہوا''

(برابين قاطعه صفحه ١٩٩)

روضة رسول عليه السلام پر تقطيما قيام كرنا ان كے بال شرك اسطة بھى نہيں كہ آپ قبر بيل زندہ بيل جہال تك حيات النبى عقيدے كا اور مسلك ديو بند كا تعلق ہے تو اثنا كہد دينا كافى ہے كہ ان كے مسلمہ امام اساعيل دبوى نے اپنى ايمان سوز كتاب تقويت الايمان بيل حضور سيد عالم الله اور كو زندہ تشليم كرنا تو در كنار قبر انور بيل آپ كے وجود مسعود كے باقى رہنے ہى كا اثكار كرديا اور صاف صاف صاف كاف كو يو بند كى مساف صاف كاف ديا كہ معاذ الله "حضور مركر مثى بيل الله كان اور اى كتاب كو مسلك ديو بندكى بنيادى كتاب بوئى كى حيثيت حاصل ہے اور اساعيل دبلوى كو اس مسلك كے بانى ہونے كى حيثيت حاصل ہے بانى مسلك تو سرے سے اس بات كا قائل ہى نہيں كہ حضور پر تور شافع بوم المنظور اپنى تربت اطہر بيل آ رام فرما بيل اور انبيا تھوى صاحب تعظيم رسول عليہ السلام كوكسى اور جگہ المنظور اپنى تربت اطہر بيل آ رام فرما بيل اور انبياتھوى صاحب تعظيم رسول عليہ السلام كوكسى اور جگہ المنظور اپنى تربت اطہر بيل آ رام فرما بيل اور انبياتھوى صاحب تعظيم رسول عليہ السلام كوكسى اور جگہ ليكن كى اور جگہ تعظيما قيام بجالانا اس وجہ سے شرك ہے كہ آپ و بال موجود نہيں معلوم نہيں ان ليكن كى اور جگہ تعظيما قيام بجالانا اس وجہ سے شرك ہے كہ آپ وہاں موجود نہيں معلوم نہيں ان لوگوں كو زندہ كے ساتھ شرك كرنے كى اجازت كس نے دے دى ہے؟

شرک تو شرک ہے چاہے زندہ کے ساتھ کیا جائے یا مردہ کے ساتھ ہرطرح شرک شرک ہی دہتا ہے بہاں روضہ رسول علیہ السلام پر قیام تعظیمی اس لئے تو حید بن جاتا ہے کہ آپ اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں اس سے تو بہی معلوم ہوا کہ کسی زندہ بزرگ کی خاطر قیام تعظیمی بجالانا شرک نہیں بلکہ میں تو حید ہے خرض میہ کہ ان لوگوں کی تو حید بھی عجیب عجوبہ ہے جگہ کے ساتھ تو حید بدل جاتی ہے مدینہ منورہ میں ان کا فلسفہ تو حید و شرک کچھ ہے ہندوستان و پاکستان میں آگر وہ کھی کا پچھ ہوجاتا ہے مدینہ منورہ میں ادا کیئے جانے والے جس فعل کو بیابین تو حید قرار دسیتے ہیں پاکستان میں آگر وہی فعل ان لوگوں کے نزدیک شرک بن جاتا ہے گویا تو حید و شرک نے کہا کھیل کا سامان ہے اگر تو خید کی نہینچ اس طرح جاری رہی تو خدا ہی جانے لوگوں کا کیا ن

## علم غیب کی بحث

زید جو کہ دیو بندی ہے علم غیب کا حضرات انہیاء عیہم السلام کے حق میں اثبات کوشرک کہتا ہے۔ اور ان حضرات کیلے علم غیب گی نفی کرتا ہے اور اپنے عقیدے پر وہ درج ذیل آیات پیش کرتا ہے۔ قُلُ لاَیَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللهُدُ

''(اے ٹی) آپ کہد دیجئے جتنے لوگ آسان اور زمین میں بین کسی کو بھی غیب کاعلم نہیں ہے سوائے اللہ کے''

(سوره ثمل آیت ۲۵)

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسُتَكُنُونُ مِنَ الْنَحَيْرِ، وَمَا مَسَّنِى السَّوُءُ ''(اے نبی آپ کہہ دیجے) اگر میں غیب جانتا تو اپنے لئے ہرفتم کی بھلائی (یعنی خیر کیر) جمع کرلیتا اور چھے کسی فتم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی''

(سوره اعراف آیت ۱۸۸)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعُلَمُهَا إِلَّا هُو .

''غیب کی تنجیاں اللہ ہی کے پاس میں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا'' (سورہ انعام آیت ۵۹)

قُلُ لَا اَقُولُ لَكُمُ عِنْدِى خَزَ آثِنُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ

" آپ کہد دیں کہ میں تم سے میڈییں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے بین اور نہ میں غیب جاتا ہوں''

(سوروانعامه ۵)

مزید بید کرزید بید کہنا ہے کہ اگر پیٹیبر اسلام غیب جانتے ہوتے تو حضرت عائش معدایقد بر منافقین کی طرف سے لگنے والی تہمت پر آپ پریشان اور شمکین کیوں ہوتے وق آئی تو آپ کوسکون طا کہ حضرت عائشہ کچی اور منافق جھوٹے ہیں اگر آپ کے پاس غیب کاعلم ہوتا تو آپ شمکین نہ ہوتے۔

دافیو لُن) حضرات انبیاء و اوالیاء کے علم غیب کی نفی میں دیو بندی حضرات کے پاس دلائل کا دائی کا

ہمارے محترم دوست اور کرم فرما قاری محمد ارشد القادری صاحب نے ہمارے پاس دیوبندی
مسلک سے تعلق رکھنے والے زید کے مسلک اہلسنت و بھاعت کے عقائد پر کھنے ہوئے اعتراضات
بھیج ہیں اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان تمام اعتراضات اور دیوبندی اعتقادات کا
مدلل اور منصل جواب ویا جائے ہم حضرت قبلہ قاری محمد ارشد القادری صاحب کی خواہش کا احترام
کرتے ہوئے بھیج گئے تمام اعتراضات، کا جواب وینے کی سعی کرتے ہیں دھا ہے کہ رب کا تنات
اپ حدیب پاکھانے کے طفیل اس میں کامیا بی نصیب فرمائے۔ آمین

جم نمبروار پہلے اعتراض اور پھر اس کا جواب تکھیں کے لہذا ورق اللیئے اعتراضات اور جوابات کا سلسلد ملاحظہ فرمائے۔ (ITD)

اس أيت كے تحت حفرات انبياء يا اولياء سے علم غيب كى نفى كرنا عجى نبيل بيد بات ہر ذك علم وقبم پر ہرگز پوشيدہ نبيل كر قرآن كريم كى كى بھى آيت كا مطلب ومفهوم بيان كرتے وقت اس بات كا لحاظ اور پاس لازى ہے كہ وہ بيان كردہ مفهوم يا مطلب قرآن كريم كى دوسرى آيت ميں واردشدہ مضمون ومفهوم كے منافى نه ہواگركسى نے بھى قرآن كريم كى كى بھى آيت كامفهوم اس طرح بيان كيا كہ وہ مطلب ومفهوم دوسرى آيت كے خلاف ہے تو ايسا فرويا فرقہ قرآن كريم كى حقانيت وصداقت كوسبوتا أو كرنے كى ناپاكسى كرنے والوں ميں سے ہے جيسا كه زيد نے اس آيت كے حقد بي عقيدہ كھڑا كرنے كى ناپاكسى كرنے والوں ميں سے ہے جيسا كه زيد نے اس آيت كے حقد بي عقيدہ كھڑا كرنے كى ناپاكسى كو حاصل نہيں۔

لیکن جب کوئی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ان آیات پر پہنچ گا کہ جن آیات بیل فیر خدا بالخصوص حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے علم غیب پراطلاع باب ہونے کی صراحت ہے اور جن آیات میں ان حضرات کا غیوب کی خبریں دینے کا ذکر ہے تو قرآن کریم پڑھنے والا بیر شخص قرآن کریم کی حقائیت وصدافت کے خلاف شک و ترود میں بنتلا ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے اور بیر سوچ بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کریم غیر خدا کیلئے علم غیب کی نفی فرمار ہا ہے اور دوسری طرف قرآن کریم غیر مان کریم غیب کا اثبات موجود ہے اب فرمار ہا ہے اور دوسری طرف قرآن کریم ہی میں ان کے حق میں علم غیب کا اثبات موجود ہے اب کے قبول کیا جائے اور کے ترک کیا جائے۔

المناقرآن كريم سے اليے عقائد وضع كرنا بيقرآن كريم كو پڑھنے اور اسے سننے والوں كے فئان ميں انتظار برپا كرسكتے ہيں كدقرآن كريم كا بعض حصہ بعض حصے متصادم ہے بعض آيات بعض آيات كا بيل ميں اور ان آيات كا آپس ميں شديد اختلاف ہے اور اس آيات كا آپس ميں شديد اختلاف ہے اور اس وہ فاصد آسانی كتاب ہے جو تمام تحريفات سے محفوظ وہ في انتظار كے ذمہ دار يجى لوگ ہيں قرآن وہ واحد آسانی كتاب ہے جو تمام تحريفات سے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی نہ اس كی آيات ايك دوسر نے كی مخالف ہيں اور نہ ہى ان كے مابين كوئی تصادم ہے۔ خود رہ كائنات جل جلالہ كا فرمان عظمت نشان ہے كہ:

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ الْحَتِلاَفَنَا كَثِيْرُا٥

یمی کل اثاثہ ہے جس پر بیاوگ اپنے عقیدہ علم غیب کی نفی پر پھو لے نہیں ساتے۔

لیکن معلوم نہیں زید چھٹ اعتراض کرنا کیوں بھول گیا ہے حالانکہ ان کے یہاں علم غیب کی نفی میں وہ چھٹا اعتراض بھی بڑی قوی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے وہ اعتراض میہ ہے کہ:

" نبی علیہ السلام سے کفار نے جموف بول کر اور اسلام کی تبلیغ کا بہانہ بناکر ستر صحابہ کو لے جاکر شہید کیوں کیا؟ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے تو انہوں نے محابہ کو جانے سے کیوں ندروگا؟ اور بعد بیس کیوں ان کیسے بددعا کیں کرتے رہے؟''

یہ ہے وہ آخری اعتراض جے بیالوگ آپ زعم فاسد بیں حضرات اخبیاء و اولیاء کرام کے حق بیں عقیدہ علم غیب کے اثبات کو روا رکھنے والے سلمانوں کے تابوت بیں آخری کیل سمجھ کر گاڑ بیتے بیں بہرعال بیاتو آئندہ صفحات کے مطالعہ کے اجد عیاں ہوہی جائیگا کہ انہوں نے اے آخری کیل سمجھ کر ہمارے تابوت بیں گاڑا ہے یا ہم نے اس کا جواب دے کر ان کی لحد بیں کم پڑجانے والی آخری اینف کو نصب کردیا ہے۔

ہبرحال اگر زید ہے اعتراض بھی کرلیتا تو علم غیب کی نفی میں اس کے دلائل کا شجرہ دیو بند کے فاضل محققین تک پڑنچ جاتا۔

لیکن پھر بھی ہم یہ ارادہ کیئے ہوئے ہیں کہ اگر ضمنا بات چل نکلی تو ہم اس کا بھی جواب دے ہی دیں۔ دے ہی دارد کردہ اعتراضات کے جوابات حاضر ہیں۔

## سلسله جوابات:

معترض کی پیش کرده آیت کا مرکل جواب:

زیدا ہے عقیدے کی تائید میں کہلی جس آیت کو پیش کرتا ہے وہ یہ ہے:

قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوااتِ وَالْاَرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

'' (اے نبی) آپ کہہ و بیجئے جتنے لوگ آسان اور زمین میں ہیں کسی کو بھی غیب کاعلم نہیں ہے۔ سوائے اللہ کے'' کا بعض بعض سے اختلاف کرتا ہو۔ تو ایسے کام کو کسی عقلند انسان کا کلام بھی نہیں کہا جاسکتا چہ جائیکہ اسے رب کا نئات علیم و علیم کا کلام تشدیم کیا جائے۔

یہ ہے وہ خرابی جوعقیدہ علم غیب کی نفی اور تروید کی صورت میں لازم آئے گی۔ دوسری خطرناک خرانی سی ہے کہ اگر زید کا عقیدہ درست مان لیں اور ان آیات کے تحت اگر عقیدہ علم غیب کی نفی درست مان لی جائے اور تشکیم کرلیر جائے کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جات اور یبی ان آیات کا معنی اور منشا قرار دے دی جے تو اس میں سب سے زیادہ جو خرانی ہے وہ سے کہ اگر اس اعلان کے بعد حضرات انبیائے کرام یا اوسائے عظام میں سے کسی نے بھی غیب کی خبر دی تو پھر اس طرح قرآن کریم کی تکذیب اور خود رب کا ننات کی تکذیب رزم آئے گی۔ معاذ الله اس کواس طرح تبجیحے کہ کسی جگہ کوئی مجمع اکٹھا ہواور اس مجمع کے متعلق زید رہے کہددے کہ اس جمع میں جتنے افراد بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے سواعر بی نہیں جانتا اگراب کوئی اس جمع میں سے کھڑا ہوجائے اور عربی بون شروع کردے تو اس محض کا عربی میں کلام کرنا ہی زید کے جموٹے ہونے کے لئے کافی ہے اس لئے کہ زید نے تو یہ کہا تھا کہ ان میں سے کوئی عرفی تبین جاتا لیکن فدل محض عربی میں کلام کررہا ہے لہذا اس کا کلام کرنا زید کے جھوٹے ہوتے پر دلیل ہے ای طرح اگر ہم اس عقیدے کو درست مان لیں کہ قرآن کریم میں ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور اوبیائے عظام کواللہ تعالی نے علم غیب نہیں دیا اور اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا پھر اگر ان میں سے کوئی غیب کی خریں وے گا تو معاد اللہ قرآن كريم اور اللہ تارك و تعالى كى تكذيب لازم آئے گا۔

آ یے ہم قرآن کریم ہی سے حضرات انبیاء و اولیاء کے حق میں اثبات علم غیب کا بیان پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرما یے لیکن ذرا تو تف فرما ہے! پہنے ہم زید کے دلائل کا ایک الزامی جواب دیں گے پھر قرآن کریم کی آیات پیش کریں گے زید نے ان تمام آیات بالخصوص سورہ ممل کی اس آیت کے تحت

" (لیعنی اے بی) تم فرمادو جینے لوگ آسان اور زمین میں بیں سی کو بھی غیب کاعلم نہیں سوائے اللہ کے ا

'' کیا قرآن میں غور نہیں کرتے اور (اتنا بھی نہیں سجھتے کہ) اگر وہ اللہ کے سواکس اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں کثیر اختلاف یاتے''

(سوره نساء آيت ۸۲)

معلوم ہوا قرآن کریم میں کوئی اختلاف کی جگداور مقام نہیں اور نہ ہی اس کی آیات کے ماین کوئی تصادم ہے اور یہی قرآن کریم کی حقانیت وصداقت پر قائم بڑے والکل میں سے ایک ولیل ہے مگر ان لوگول کا کیا کیا جائے کہ جو محض اینے ف سدعقائد اور نظریات کی ترویج و تبلیغ کی غرض سے اور حضرات انبیاء و اولیاء کی عظمتوں کولوگوں کے دلوں سے محو کرتے کے حکروہ ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے قرآن کریم کی عظمت اور صداقت کو داؤ پر لگائے بیٹے ہیں حالانکہ ان نفوس فدستيه كي عظمت و شان ميس سينكرول آيات قصيده خوال بين انهيس يبي مناسب تفاكه بيه لوگ حضرات انبیاء اور اولیاء کی عظمت وشان کے بیان میں قرآن کریم کو ذرایعہ بناتے لیکن اس حرمال نصیبی کا کیا کیا جائے کہ ان لوگول نے محض اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین اور محیل کی غرض سے حضرات الل اللہ کی عظمتوں پر حملہ آور ہونے کیلئے قرآن کریم کو بطور جھیار استعال كرديا ب اوركس طرح غير ذمه دارى كا جوت دية بوئ ان لوكول في عقل وخرد فكر وشعور كا وامن چھوڑ کر قرآن کریم کے معنی ومفہوم کو پھھ کا پھھ بیان کرکے عام لوگوں کو بیتار دے رہے ہیں کہ حضرات انبیاء و اولیاء کرام کے حق میں علم غیب کی نفی قرآن کریم ہی نے کردی ہے۔ ان لوگوں کے قرآن کریم کے اس اعدان بیان نے غیرمسلم اقوام کیلئے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پر انگلی اٹھانے کا اچھا موقع فراہم کردیا ہے اسلام وٹمن عناصر اور مشنریز کے سرغے غیر اقوام کوقرآن کریم کی خفانیت کے خلاف بیتاثر دیے میں کامیاب ہوسکتے ہیں کہ

ایک طرف تو مسلمان قرآن علیم سے غیر خدا کے حق میں علم غیب کے عقیدے کا اثبات ابت

كرت بين اور دوسرى طرف بعض فرت بيدوموى كرت بين كهقر آن كريم بى مين غير خدا كيك

علم غیب کی تفی موجود بے تفی اور اثبات دو متضاو چیزیں ہیں اور بید دونوں ہی قرآن میں موجود

ہیں جواس بات کو واضح کرتی ہیں کہ قرآن کا بعض حصہ بعض جصے سے متصادم ہے اور جس کلام

(سوره عمل آیات ۲۵)

(FA)

انسان ہی ناشکرے ہیں۔ ایسا کوئی بھی ذی عظل نہیں کرسکتا اگر اس آیت ہیں ناشکر گزار انسانوں کی نشا ندہی نہ کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سارے انسان ہی ناشکرے ہیں لپس ای طرح ان تمام آیات ہیں تضیصا کی کے علم غیب کا اثبات نہ کرنا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرات انہیاء یا اونیاء کے پاس بھی علم غیب نہیں غیر خدا کے علم غیب کی نقی میں ہرگز انہیاء یا اولیاء کرام وافل نہیں اس لئے کہ بے شار آیات ملاس پرلسا سے اعلام کے انکار کرکے فقط ان آیات سے اپنی اثبات عم غیب پر شاہد ہیں۔ بلندا ان تمام آیات واجد دیث کا انکار کرکے فقط ان آیات ہے اپنی اثبات علم غیب پر شاہد ہیں۔ بلندا ان تمام آیات واجد دیث کا انکار کردینا کی بھی صاحب ایمان اثبات کو لائن نہیں اور غیر خدا کے علم غیب کا انکار کردینا کی بھی صاحب ایمان کو لائن نہیں اور غیر خدا کے علم غیب کا انکار کردینا ہے جو یقینا کفر ہے۔ اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جسے ہم ہندوستان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں محض وہاں کفار کی عکومت کو دیکھ کر وہاں موجود کروڑ ہا مسلمانوں کے وجود کا انکار کردینا کسی جنون زدہ ہی کو عکومت کو دیکھ کر وہاں موجود کروڑ ہا مسلمانوں کے وجود کا انگار کردینا کسی جنون زدہ ہی کو مناسب ہے کوئی ذی شعور وعقل ایسا بھی نہیں کرسکتا۔

ید ایک مسلمہ اصول ہے کہ 'القلیل کالمعدوم للاکثو حکم الکل' یعن قلیل معدوم اور کثیر کل کا علم رکھتا ہے'

یہ عام مشاہدہ ہے کہ بات بمیشہ فدکورہ بالا اس اصول کے مطابق ہی کی جاتی ہے اگر کسی
ملک میں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں (جیبا کہ پاکستان ہے) تو اس ملک کو مسلمانوں کا
ملک کہا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب سے ہرگز نہیں کہ وہاں کوئی غیر مسلم رہتا ہی نہیں جس طرح
اکثریت کل کا درجہ رکھتی ہے اس طرح اقلیت عذم کا درجہ اور حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔

پس قرآن کریم کا بھی یہی انداز بیان ہے چونکہ مخلوقات میں اکثریت علم غیب سے محروم ہے البندا اکثریت ہی کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم نے بھی گُل کے علم غیب کی نفی فرمائی لیکن اس سے ہرگز کوئی میں عقیدہ نہیں گھڑ سکتا کہ حضرات اغیاء یا اولیاء بھی غیب نہیں جانتے۔

بیعقیدہ گھڑ لیا کہ زمین و آسان میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی ان میں سے غیب نہیں جانتا شاید اس نے بیہ بچھ لیا کہ چونکہ لوگوں میں حضرات انبیاء و اولیاء بھی داخل ہیں لہذا قرآن کریم نے ان سے بھی علم غیب کی نفی کردی ہے معلوم ہوا لوگوں میں سے کوئی غیب جانتا ہی نبیس۔ اگر واقعی الیمی ہی بات ہے تو پھر زید کو حصرات انبیائے کرام یا اولیائے عظام سے صرف نبیس۔ اگر واقعی الیمی ہی بات ہے تو پھر زید کو حصرات انبیائے کرام یا اولیائے عظام سے صرف علم غیب کی نفی تک ہی محدود نبیس رہنا چاہے بلکہ ذرا قدم اور آگے بردھاکر حصرات انبیاء اور اولیاء کی اضاعت وفر مانبرداری کا بھی انکار کروینا چاہے اگر قران کریم نے انسانوں سے علم غیب اولیاء کی اضاعت وفر مانبرداری کا بھی انکار کروینا چاہے اگر قران کریم نے انسانوں سے علم غیب کی نفی کی ہے تو پھر یہ بھی تو قرآن کریم میں موجود ہے کہ:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ٥

"ب شک آ دمی استے رب کا برا ناشکرا ہے"

(سوره عاديات آيت٢)

اگر غور و فکر کا دائن ہاتھ سے چھوڑ کر اس آ بت سے زید کی طرح موٹی عقل والا کوئی ہے عقیدہ وضع کر لے کہ انسانوں میں کوئی اللہ کا شکر گزار بندہ ہی نہیں چاہے وہ انبیائے کرام ہوں یا اولیائے کرام شکر گزار ہوتے تو یہاں ضرور ان کا الگ اولیائے عظام ہوں اگر انبیائے کرام شکر گزار ہوتے تو یہاں ضرور ان کا الگ وکر کرتے آیہ کہہ دیا جاتا کہ انبیاء و اولیاء کے علاوہ ہاتی انسان ناشکرے ہیں لیکن یہاں صرف انسان کا ذکر کیا گیا ہے لہذا جو بھی انسان ہے وہ ناشکرا ہے۔

ایمان کے بید وشمن اگر عقل کے ساتھ خود بھی چرنے چلے جاتے تو بہتر تھا اگر ایسے ہی فاضل مفسر پیدا ہوتے رہے اور قرآن کریم کو پڑھ کر ایسے ہی عقائد ونظریات ان لوگوں نے وضع کرنا شروع کردیئے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کسی دن ان کا کیا حشر ہوجائے۔

ظاہر ہے آگر چہ یہاں انسان کو ناشکرا قرار دیا گیا لیکن اس میں حضرات انبیاء و اولیاء ہرگز وافل نہیں ان نفوس فقد سید کی اطاعت وشکر گزاری پر ہزار ہا آیات شاہد ہیں ان تمام آیات سے آتھیں بند کرکے فقط اس آیت کے تحت بیے عقیدہ بنالینا کہ حضرات انبیاء و اولیاء سمیت تمام اس آیت کے تحت تفیر بغوی میں ہے کہ:

يْقُولُ إِنَّهُ يَأْتِيُهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلاَيَبْحَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُ كُمّ بِهِ

" الله تعالى فرما تا ہے كُ اس نى الله على الله على على على على الله تعالى فرما تا ہے كا بتائے ميں كال الله تعالى فرما تا ہے كار الله على الله على الله تاہم الله على الله تعالى الله تعالى

اگر آ ب آ قائے کا کنات اُلی کی علم غیب پر جودو سخاوت کی جھلک ملاحظہ کرنا جا ہے ہیں تو لیجئے ملاحظہ فرما کیں۔

اَبُوزَيُدٍ (يَعُنِيُ عَمُرَو بُنِ اَخْطَبَ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ الْفَجُرَ وَصَعِدَ الْمُنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى خَضَرَتِ الطَّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثم صَعِدَ الْمَنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى خَضَرَتِ الْعُصُرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُم صَعِدَ الْمَنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ الْعَصُرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمَنْبَرَ فَخَطَبْنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبَمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا آحُفَظُنَا

" حضرت ابو زید (عمرو بن اخطب اید) بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول النّصی نے ہم کو نماز فجر پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور وعظ فرمایا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہوگیا آپ منبر سے یٹے اترے نماز ظہر پڑھائی پھرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور وعظ فرمایا حتی کہ نماز عصر کا وقت آگیا آپ پھرمنبر پر رونق افروز ہوئے عصر کا وقت آگیا آپ پھرمنبر پر رونق افروز ہوئے ہمیں وعظ فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا پی آپ نے ہمیں وہ تم چیزیں اور واقعات باور ہوئے جو ہوئے جو ہوئے جو مونے اور ہونے والے تھے (لینی ماکان وما یکون کی فہریں ویں) پس ہم میں نتاوے جو ہوئے جا تا جس نے (اس وعظ کو) زیادہ یادرکھا''

(صيح مسلم شريف جهد سوئم كرب الفتن واشراط اسانية)

لیکن دیویندی حضرات کے محدث جلیں انبیٹھہ کے مولوی خلیل صاحب کا کیا کیا جائے کہ انہوں نے بہاں تک لکھ دیا کہ حضور علیقہ کو دیوار کے بیچیے کا بھی علم نہیں معافہ الله اس ایمان افروز حدیث کے سامنے انبیٹھوی صاحب کا بیقوں فاسد کفر والحاد کے سوائے بھی نہیں۔

معلوم نہیں ان لوگوں نے عقل کے عوض کیا خرید سے کہ عقیدہ علم غیب کی نفی پر انہیں یہ جار آیات تو نظر آ گئیں لیکن ان بے شار آیات اور بزار ہاضچ احادیث سے کیوں آ تکھیں بند کرلیں

کہ جن میں ان نفوس قدسیہ کے حق میں علم غیب کا صریح اثبات موجود ہے للبندا ملاحظہ فرماہیے چند آبات واحادیث۔

> سما سه پیت: پیما آیت:

وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنُ عِلْمِةَ إِلَّا بِمَاشَآءَ جَ "اور وه تبيس بإت اس كعلم ميس عمر جتنا وه جامع"

(سوره بقره آیت۲۵۵)

الله تعالى اسيخ كون سي علم ميس سي أنبيس عطا فرماتا سيح كه جنبيس وه عطا فرمانا حاسب-تفسير خازن ميس اس آية كريمه ك تحت لكها بواسي ك:

یَعْنِیُ اَنُ یُطْلِعَهُمُ عَلَیْهِ وَهُمُ الْانْبِیَآء وَالرُّسُلُ وَلِیَکُونَ مَا یُطُلِعَهُمُ عَلَیْهِ وَهُمُ الْانْبِیَآء وَالرُّسُلُ وَلِیَکُونَ مَا یُطُلِعَهُمُ عَلَیْهِ وَهُمُ الْانْبِیَآء وَالرُّسُلُ وَلِیَکُونَ مَا یُطُلِعَهُمُ عَلَیْهِ مِنُ رَّسُولِ دَیْنَا عَلَی غَیْبِهِ اَحَدًا اِلّا مَنِ ارْتَطٰی مِنُ رَّسُولِ دُنِی عَلَام دُنِی جَن کو الله تعالی این علم پر اطلاع دیتا ہے وہ حضرات انبیائے کرام اور مرسلین عظام بین تاکہ ان نفوس قدسیہ کا غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہوجیسا کہ القد تعالی نے فرمایا کے دُمایا کہ دُنہیں وہ اینے غیب برکسی کو آگاہ نبیش کرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولول کے'

اس آیت سے بہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے یہاں جس علم پر غیر خدا کے آگاہ ہونے اور انہیں عطا ہونے کا جوذ کر کیا اس سے مراد خصوصیت کے ساتھ علم غیب ہے۔

دوسری آیت:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَيْنِيُنِ0 "اوريه نِي غيب بتانے مِن بخيل نہيں"

(سوره تکویر آیت ۲۴)

مونا معلوم موسكا تفا اورنه بى منافقون كالمجمونا مونا معلوم تفامعاذ الله

"به بین تفاوت راه از کجاست تابه کجا"

يانچوين آيت:

وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعَلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمُانَ "اور تهمين سكهاديا جو بكيم منه جائة شه اور الله كالم ير برافضل بي

(سورونسا د آیت ۱۱۳)

اس آ بدكريمه كي تفيير مين تفيير خازن مين لكف مواب كه:

وَقِيْلَ عَلَمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَالَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ وَعَلَّمَكَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْاَمُوْدِ وَاطَّلَعَكَ عَلَى ضَمَآثِرِ الْقُلُوبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمُنْفِقِيْنَ وَكَيُدِهِمُ.

" اور کہا گیا ہے کہ آپ کوسکھاویا اس علم غیب میں سے جس کو آپ نہیں جانتے تھے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ آپ کو امور مخفیہ دلوں کے احوال (لیعنی راز) منافقین کے احوال اور ان کی مکاریوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے''

چھٹی آیت:

اَلرَّحُمٰنُ٥ عَلَّمَ الْقُرُانَ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ٥ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ٥

'' رحلن نے اسپے محبوب کو قرآن سکھایا انسائیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا''

(سوره رحمٰن آیات اتامه)

تفير خازن بي ہے كہ:

وَقِيْلَ الْمُوَادُ بِالْإِنْسَانِ مُحَمَّدًا مَلَّا عَلَمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِيُ بَيَانَ مَاكَانَ وَمَايَكُونُ لِآتَهُ يُنَبًا عَنُ خَبَرِ الْآوَلِيْنَ وَالْإِخِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّيْنِ

" كها كيا ب كدانسان سے مراد محمد الله بين اور بيان سے مراد جو يكھ ہو چكا اور جو يكھ ہوگا

تيسري آيت:

علِمُ الْغَيَبِ فَلاَيُسُطُهِوُ عَلَى غَيْبِةِ آحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَصْنَى مِنْ رَّسُولٍ " غَيْب كا جائے والاتو اپنے غيب بركى كومسلّط نہيں كرتا۔ سوائے اپنے پنديدہ رسولوں كے" ' (سورہ جن آ بت ٢٤)

تفيير خازن ميں ہے كه:

يَعْنِي إِلَّا مَنْ يَصُطَفِيْهِ لِرَسَالَتِهِ وَنُبُوّتِهِ فَيُطُهِرُهُ عَلَى مَايَشَآءُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسْتَدَلَّ عَلَى نُبُوّتِهِ مِمَّا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الْمُغِيْبَاتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجِزَةً لَّهُ

''لینی جس کو اپنی نبوت و رسالت کیلئے کچن لیتا ہے۔ تو اس پر جتنا چاہتا ہے۔ غیب ظاہر فرمادیتا ہے۔ تا کداس کا غیبی خبریں دینا اس کی نبوت کی دلیل ہوجائے پس بیہ نبی کا مجزہ ہوتا ہے'' دیمنی س

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِئَ اللهُ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَآءُ " اور الله كى شان بينبس كه اے عام لوگوا ته ہيں غيب كا عم وے وے ہاں الله چن ليتا ہے اپٹے رسولوں بیں سے جے جاہے"

(سوره آل عمران آیت ۱۷۹)

تفسير جلالين ميس ہے كه:

وَلٰكِنَّ اللهُ يَجُتَبِىُ وَيَخْتَارُ مَنُ يَّشَآءُ فَيَطْلِعُ عَلَى غَيْبِهِ كَمَا اِطْلَعَ النَّبِيَّ الْنَبِّ حَالِ الْمُنْقِقِيْنَ

" بال الله چن لينا ہے اور جس كو جاہے اختيار وے دينا ہے اور چر اس كو اپنے غيب كى اطلاع دينا ہے جيسا كه نبى اكرم الله كا كومنا فقين كے حال ہے مطلع فر مايا"

لیکن زید کی اس خفتہ بختی کاکون علاج کرے کے اس کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقتہ گلیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب من فقوں نے تہت لگائی تو نہ آپ کو حضرت عائشہ کا سچا مَامِنُ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ إِلَّا هُوَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ ""تمام عالم ميں كوئى چيز اليي نہيں جس كا بيان قرآن ميں نہ ہو"

(الانقان في علوم القرآن جلدا)

پس ان تصریحات سے روش ہوگیا کہ جب قرآن کریم میں کا تنات کے ذرے ذرے کا علم موجود تو انہی قرآن کریم سے علوم کورب کا تنات نے اپنے میں رکھ دیا گویا آپ کے سینے میں اس کا دیا گویا آپ کے سینے میں کا تنات کے ذرے ذرے کا علم موجود ہے۔

اگر ذبین کا تر دد پھر بھی زائل نہیں ہوا تو لیجئے ملاحظہ فرماسیے حضرت عبداللہ ابن مسعوصیہ فرماتے ہیں کہ:

لَوُضَاعَ لِيُ عِقَالُ بَعِيْرٍ لَوَجَدُتُنا فِي كِتَابِ اللهِ

'' اگر میرے اونٹ کی رس کم بوجائے تو میں کتاب اللہ میں اس کا پیتہ پاسکتا ہوں'' (الاتعان جلدہ)

آپ کے اس وجو ہے کی صداقت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے جور ہا ہے کہ: وَمَزَّ لَٰهَا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيء

"اور ہم نے تم پر بیقرآن اتارا کہ ہر چیز کا روٹن بیان ہے"

آپ غور فرمائے بیکون ارشاد فرمار ہا ہے؟ صحابی رسول علیہ السلام بیکون ارشاد فرمار ہا ہے؟ سحابی رسول علیہ السلام بیکون ارشاد فرمار ہا ہے؟ کتب رسالت کامتعلم بیکون ارشاد فرمار ہا ہے؟ متب رسالت کامتعلم بیکون ارشاد فرمار ہا ہے؟ درس گاہ نبوت کا تلمیذ۔

اگر خانہ ول سے عقل وشعور نے کمل رخیب سفر نہ بائدھا ہوتو بھے بتائے جس شاگرو نے مسب نہوت سے قرآن کی ہوئی مسب نہوت سے قرآن کی ما کا علم حاصل کیا تو اس تلمیذرشید سے دنیا کے کی کونے میں پڑی ہوئی اونٹ کی رسی تک پوشیدہ نہ ہوتو جس تلمیذرشید نے ملتب الوہیت سے پڑھ کرقرآن کی مے علوم حاصل کیئے ہوں تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شئے اس کے علم سے باہر ہو۔ حب ایک انسان نے دوسرے انسان کوقرآن سکھایا تو پھر اس سے اونٹ کی معمولی سی جب ایک انسان نے دوسرے انسان کوقرآن سکھایا تو پھر اس سے اونٹ کی معمولی سی

سب الله نے ان کوسکھا دیا کیونکہ آپ کو اوّلین و آخرین اور فیامت کے دن کی خبر دے دی گئی'' تفسیر حییتی میں ہے کہ:

آن علم ماکان ومایکون هست که حق سبحانه در شب اسری به آنحضرت ف مه د

'' وہ علم ما کان وما یکون ہے بیعنی جو پکھ ہوچکا اور جو پکھ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات آپ کوعطا فرمادیا ہے''

ابھی ابھی آپ نے مسلم شریف کے حوالے سے حدیث شریف ملاحظہ بھی فرمائی کہ آپ نے اوّلین و آخرین کاعلم نہیں تو آپ نے خوالین و آخرین کاعلم نہیں تو آپ نے مخلوقات کی ابتداء سے لے کر قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبریں کیسے دیں؟

ساتوي آيت:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"اور ہم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ برچر کا روش بیان ہے۔"

(سورونمل آیت ۸۹)

معوم ہوا کہ قرآن کریم میں ابلد تعالیٰ نے ہراکی چیز اور واقعہ بیان فرمادیا وہ شئے خواہ غیب سے تعلق رکھتی ہو یا ظاہر سے بہر حال اس کا بیان قرآن کیم میں موجود ہے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کوئی رسمی کریم کوئی رسمی کہ کہ اسٹی غیبیہ اور ظاہر یہ کا ایک ناختم ہونے والا لاز وال خزانہ ہے۔

اب آ سے ماحظہ فرمائے کہ اسٹے حبیب علیہ الصلوة والسلام کے متعلق کی ارشاد فرما حاربا ہے۔

اب آ ي ماحظه فرها ي كدا ي حبيب عليه الصلوة والسلام كمتعلق كيو ارشاد فره يا جاربا ب-الرَّحُمنُ ٥ عَلَّمَ الْقُورُانَ ٥

" رحن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا"

(سوره رحمن آیت اتا۴)

اور بيا بھی ذہن ميں رکھئے كہ:

بعض منكرين علم غيب إس موقع ير دواشكال قائم كرتے بيں۔

(r\_)

اوّل ہے کہ وہ میہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم اللہ اللہ کو علم غیب حاصل نہ تھا اور جو آپ نے بعض غیب کی خبر میں دیں ان خبروں کاعلم آپ کو وحی کے ذریعے کردیا گیا تو آپ نے ان کے متعلق جان لیا اور پھران کی خبریں دیں لہذا جو شیئے وحی کے ذریعے آپ پر عیّاں کردی گئی اس شیئے کی خبردینا کیسے غیب کے زمرے میں آسکتا ہے؟ کیونکہ اب وہ آپ پر پوشیدہ نہ رہی فل ہر کردی گئی تو فاہر شیئے کے متعلق خبردینا علم غیب کے زمرے میں خبیں میں تا۔

دوسرا اشکال بدقائم کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کیلئے غیب کے علم کا اثبات نہیں بلکہ غیب پراطلاع یالی کا اثبات ہے علم اور اطلاع میں بہت فرق ہے۔

یدونوں اشکال ایک مرتبہ ایک دیو بندې مولوی نے ہم پر قائم کیئے تو ہم نے اس ہے کہا آگر آپ کی بیسنطق درست قرار دے کر بیسلیم کرلیا جائے کہ کی پر فیبی بات یا فیبی شے ظاہر ہوجائے تو اس شئے اور اس بات کا علم علم غیب کے زمرے میں نہیں آتا تو بھر آپ لوگ خدائے قدر کے حق میں حقیدہ البات علم غیب کیوں روا جانتے ہیں؟ کیونکہ البدتعالی پر تو کوئی شئے اور بات پوشیدہ ہی نہیں وہ تو دلوں میں گزرنے والے خطرات پر آسانوں میں موجود قطرات پر اور زمین کے اندھروں میں پڑے ہوئے ورّات پر بھی واقف ہے ہمارے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کسی شئے کو پوشیدہ مانے تو کیا اس صورت حال میں دیو بند کے فاصل مفتی صاحبان بیفتوی دینے کی جرات کرستے ہیں کہ جب البلہ سے بھی چھپا ہوا دیو بند کے فاصل مفتی صاحبان بیفتوی دینے کی جرات کرستے ہیں کہ جب البلہ سے بھی چھپا ہوا ہی نہیں سب پھے اس پر ظاہر ہے تو لہٰذا اللہ کیلئے علم غیب کا اثبات بھی جائز نہیں ہمارے اس جواب نے اس فاصل مولوی کا جو حال کیا اے بیان کرنے کی یہاں چنداں ضرورت نہیں۔

دوسرے وارد کردہ اشکال کا ہم نے اسے جواب دیا کہ آپ حفرات سیدھے سادھے لوگوں کو محض لفظوں کی ہیر چھر میں الجھا کر انہیں حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے حق میں علم غیب کے اثبات سے باز رکھنا چاہتے ہیں ورنہ بڑا ہے آپ نے جو یہ کہا کہ علم اور اطلاع میں بڑا

رشی بھی پوشیدہ ندر ہے تو پھر جس انسان کوخود رب کا کنامت نے قرآن کھایا تو اس کے علوم کا اندرزہ کون کرسکتا ہے؟ سے حال الله

غور فرسی حضرت این مسعود کے علم کے سامنے بعد میں آنے وابوں کے علم کو کیا سمندر کے مقابل قطرے سے زیادہ اجمیت عاصل ہے؟ ہرگز نہیں پھر علوم نبوت کی وسعتوں کی کون صدود متعین کرسکتا ہے؟ ہے شک

بعد از خدا بزرگ توئی قصه سختصر جب بیان جب بیات روز روش کی طرح عیاں ہوگی کداللہ تعالی نے جمع عوم اور ہر چیز کا بیان قرآن کی طرح عیاں ہوگی کداللہ تعالی نے جمع عوم اور ہر چیز کا بیان قرآن کی میں فرمادیا ہے تو پھر جمیں اس بات کوشیم کرنے میں کوئی امر و نع نہیں ہونا چ ہے کہ بیسارے علوم آپ کو تمام و کمال کے ساتھ حاصل ہیں۔

لبذا مكرين عم غيب كو چاہئے كه وہ است انكار كا دائرہ صرف ذات رسول عليه العسوة والسلام بى تك محدود نه ركيس بلكه است بڑھاكر قرآن كريم تك لے جائيں اور پھر قرآن كريم موجود علوم غيبيكا بھى انكار كرديں۔

اس کے کہ رسول کا کنات علیہ کے جمیع علوم کا منبع و ماخذ قرآن کریم ہی ہے ہذا جو حضور سرور کا کنات علیہ کے کہتے علوم کا منبع اور جوعلوم قرآن میں این وہ سب حضور علیہ کا کنات علیہ کے باس عوم میں وہ سب کھرقرآن میں این اور جوعلوم قرآن میں این وہ سب حضور علیہ السلام کے سیند اقد س میں این حضور علیہ السلام کے علم کا انکار در حقیقت قرآن کے علم کا انکار ہے۔

آنھویں آیت:

ذَالِكَ مِنْ اَنْهَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلْيَكَ

" بيفيب كى خرول مين سے بين جو ہم آپ كى طرف وى كرتے بين"

(سوره يوسف آيت ١٠٢)

اس آیت میں بھی حضور پرنور قابی کیلئے علم غیب کا صریح اثبات موجود ہے لیکن: دیدهٔ کور کو کیلی آئے نظر کیا دیکھے 184

ذہن و دماغ کے سکون کے پیش نظر کرنا مناسب نہ بھی اس لئے کہ ساھنے عقل و استدلال کا دور دور تک نام و نشان ہی نہ تھا جنون زدہ سے کوئی دیوانہ ہی ہوگا کہ اطلاع کے بعد گفتگو جاری رکھے۔ نوس آئیت:

وَإِذُقَالَ عِيُسلَى ابْنُ مَوْيَمَ يَبْنِيُ اِسُوٓ آئِيُلَ اِنِّي رَسُوُلُ اللهِ اِلَيُكُمُ مُصَدِّقُالِّمَا نَيُنَ يَدَىَّ مِنَ التَّورِاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّأْتِي مِنْ ، بَعُدِئُ اسْمُهُ آحُمَدُه

" اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تہہاری طرف اللہ کا رسول موں اللہ کا رسول ہوں اپنے سے بہلی کتاب تو ریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت ساتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے"

(موروصف آیت)

حضور سید عالم علی الله کی و نیا میں تشریف آوری سے سینکروں برس پہلے جناب عیلی علیہ السلام آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی خبریں دے رہے ہیں صرف آپ کے تشریف لانے کی خبر ہی نہیں بلکہ آپ کا نام تک بتارہ ہیں بتاہے! یہ غیب کا عم نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ غیب کی خبر نہیں کہ جو واقعہ سینکروں برس بعد ہونے والا تھا اس کا علم اللہ تع لی نے اپنے رسول علیہ العسوة والسل م کوسینکروں برس پہلے ہی عط فر مادیا اگر بینام غیب نہیں تو بھر آپ ہی بتا ہے علم غیب اور کس شے کا نام ہے؟ مرس پہلے ہی عط فر مادیا اگر بینام کو بھی پہلے ہی سے حضرت کی علیہ السلام کے ونیا میں تشریف حضرت کی خبر دے دی گئی تھی ملاحظہ فر ما کیں۔

وسويل آيت:

یؤ تحرِیًّا اِنَّا نَبِشُوك بِعُلْم ، اسْمَهٔ یخی "اے ذکریا! ہم کِقِے خُوثی عائے ہیں آیک لڑے کی جن کا نام کی ہے'

(400 / 20 20)

اسی طرح حضرت عیسی علیہ الصلوة والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنبها کو بھی بہلے ہی سے حضرت عیسی علیه السلام کی ولادت کے متعلق بنادیا گیا تھا۔

فرق ہے آپ منہوم کے لحاظ سے ان میں معمولی سافرق ہی فابت کردکھا ہے جبکہ ہمارا بیہ موتف ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں مثال کے طور پر کوئی آپ سے آکر بیہ کیے کہ "کیا آپ کو بکر کی جائے سکونت کے متعلق اطلاع یابی ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟" یا اس بات کو وہ اس طرح دہرائے "د" کیا آپ کو بکر کی جائے سکونت کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟" مجھے بتا بیئے معنی ومفہوم کے لحاظ سے ان میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ اس میں فرق فابت کرنے سے قاصر میں تو کسی اردو دان ہی کے سامنے ان دونوں جموں کو رکھ کر انہی سے فیصلہ لے لیجئے کہ اردو لغت کے اعتبار سے کون سر جملہ غلط اور کون سا درست ہے؟

لیکن وہ فاضل مولوی صاحب طوطے کی طرح رہائے گئے تھے۔ اور اس بات ہر مصر تھے کے مہر تھے کہ اور اس بات ہر مصر تھے کہ مہر افرق ہے آپ جملے بنانے چھوڑیں بلکہ اردولفت ہی میں دیکھے لیس خود پہتے چل جائے گا۔ ہم نے ان کی فرمائش پر جب اردولفت کھولی تو اس میں علم اور اطلاع کے سخت سامنی درج شے۔

'اطلاع' (اط\_ط\_لاع) (۱) آگایی (علم'\_ (۱) آگایی

(فيروز اللغات بامع)

اب بتائے جومعنی اطلاع کا ہے وہی معنی علم کے تحت آیا ہے ہم نے تو ان دونوں کا ہم معنیٰ ہونا ثابت کر دکھایا ہے لیکن اب آپ ان دونوں کے مابین جو بہت بردا فرق حائل ہے ذرا اس سے بھی پردہ اٹھاد ہے تاکہ ہم اس پرمطلع ہوکر اردو لفت کے ماہرین کی اصلاح کردیں اور ان ماہرین لفت نے علم اور اطلاع کے تحت جو ایک ہی معظ درج کیا ہے ہم اس خلطی پر ٹوگ کر انہیں سے معنیٰ لکھنے کی طرف متوجہ کردیں۔

وہ صاحب فرق کیا بتاتے غریب نے شاید اردو لغت کا دیدار ہی پہلی مرتبہ کیا تھا وہ لکیر کے فقیر بس یہی رث لگائے جارہ ہے تھے کہ نہیں اطلاع غیب اور ہے علم غیب اور ہے جب اس رك سے وہ باز نہ آئے تو ہمیں احساس ہوا شاید ہم كى جنون زدہ كے ستھ مخ يد گفتگو ہم نے اپنے باز نہ آئے تو ہمیں احساس ہوا شاید ہم كى جنون زدہ كے ستھ مخ يد گفتگو ہم نے اپنے

(۵)

غور فرمائے! یہ سب غیبی امور ایک رسول علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے سے اور ان تمام امور و دافعت پر ایک ویتہ کو آگا ہی بخش جارہی ہے آپ اندازہ لگائے کہ یہ مقام ولایت کی عظمت کا اظہر رئیس تو اور کیا ہے؟ جب ایک ولیہ کو ''رسول'' کے ساتھ دنیا و آخرت میں پیش آنے والے واقعات و معاملات کا علم عطا ہوسکتا ہے تو پھر اولیاء اور عوام الناس کے ساتھ دنیا و آخرت میں ہونے والے معاملات و واقعات کا علم نبی ورسول کو کیوں نہیں ہوسکتا؟

الیکن دیو بند حضرات کے امام المؤحدین اساعیل وہلوی کا کیا علاج شجویز کیا جائے کہ جنہوں نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ کر بری ڈھٹائی کے ساتھ سے کہد دیا کہ:

د جو کھھ کہ اللہ اپٹے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سواس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا'' (تقویت ایمان صفی ۲۹)

بس اس کا جواب یمی مناسب ہے کہ:

دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے جس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا تھا کچراس طرح ہوا چنانچیہ ملا حظہ فر مائے۔

#### تير ہو يں آيت:

حفرت سینی علیداسلام نے جھولے میں شیرخوارگی کے عالم میں لوگوں سے کلام کرتے ہوئے فرمایا۔ انّی عَبُدُ اللّهِ اتّنِی الْکِتبَ وَجَعَلَنِی نَبِیّا ٥

" میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتائے والا ( بی ) کیا "

#### چودهویں آبیت:

وَجَعَلَيٰى مُبَرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَ اَوْصِينَى بِاالصَّلُوةِ والزَّكُوةِ مَا دُمُتُ حَيَّاهِ " اور اس نے جیجے میارک کیا (خواہ) میں کہیں ( پھی ) ہوں اور جیجے نماز اور زکوۃ کی تاکید گیار ہویں آیت:

إِذْقَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يَمَرُيَمُ إِنَّ اللهَ يُسْتَرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسى اسُّ مَرْيَمَ وَجِيُهًا فِي الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ٥

" اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم! اللہ تھے بثارت ویتا ہے ایپ پس سے ایک کلمہ کی جس کا نام سیج ہے عیلی ابن مریم وجاہت والے ہوں کے دنیا میں اور آخرت میں اور قرب والا ہوگا''

(سوره آل عمران آیت ۲۵۵)

#### بارہویں آیت:

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلاَّ وَّمِنَ الصَّلِحِيْنِ٥

"اورلوگون سے بات كرے كا پاكے (جھولے) ميں اور كى عمر ميں اور خاصوں ميں ہوگا")
(مورہ آل عمران آيت ٢٨)

ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صالحہ اور نیک بندی کواپنے رسول علیہ اسلام کے ساتھ پیش آنے والے دنیا و آخرت کے بعض واقعات وامور کی خبریں دیں۔

- ا) مہلی غیب کی خبر بیددی که حضرت مریم کوفرزند کی بشارت سے نوازا۔
  - ۲) دوسرى غيب كى خبريد دى كداس فرزند كانام عيسى موكا عليد السلام
- ٣) تيسرى غيب كى فيربيدى كدوه دنيا و آخرت مين خويصورت بازعب اورعزت والے بور كے۔
  - م) چوتھی غیب کی خبر میدوی کدوہ اللہ کے مقرب ہوں گے۔
  - ۵) پانچوی غیب کی خبرید دی که دوجھولے میں اوگوں سے کلام کریں گے۔
- ١) چھٹی خبر بدوی کدوہ نہ صرف جھولے میں پرمغز کام کریں کے بلکہ جوائی میں بھی ان
  - كاكلام علم وحكمت كے دريا بہائے گا۔
  - 2) ساتویں غیب کی بی خبر دی کہوہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔

# ا ثبات علم غيب برعقلي ولائل

دليل اوّل:

الله تعالى في مختلف انبياع كرام كوعطا بون واسك عوم كا ذكر خاص طوري كو ما حضر ما يند

حضرت آ دم عليه السلام كي متعلق ارشاد ووا.

وَعَلَّمَ ادْمَ الْإَسْمَآءَ كُلُّهَا

" اور اللد تعالى في أوم كوتمام اشياء كے نام علمائے"

1./200

حضرت داؤد عليه السلام كيليّة فرماياك.

وَٱلنَّالَةُ الْحَدِيدُ٥ أَن اعْمَلُ سِيغتٍ وَّقَدِّرُ في السُّرُدِ

"اور ہم نے اس کیلیے لوہا زم کیا کہ وسیج زر ہیں بنا اور بنائے میں اندازے کا لحاظ، دائے ، دائے میں اندازے کا لحاظ، دائے ، دائے اور ہم نے اس کیلیے لوہا زم کیا گھا تا ہے ، دائے ہمارے اس میں اندازے کا لحاظ میں انداز کیا گھا تا ہے ، دائے ہمارے کیا گھا تا ہمارے کیا تا ہمارے کیا گھا تا

حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے ارشاد ہوا۔

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتنبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلُ٥

"اور الله سكهائ كاكتاب اور حكمت اور توريت اور انجيل"

(الروس ل بران زيار)

حضرت الشرية المام كمتعلق ارشاد جوال

وَعَلَمْنَهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمَانَ اللَّهِ مِنْ لَكُنَّا عِلْمَانَ اللَّهِ مِنْ لَكُنَّا عِلْمَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حضرت يولك مايد الام كمتعاقل الشاه بواله

رب قدُ اتيُّتنيُّ مِن الملُك وعَلَّمْتنيُّ منُ تاونن الاحديث.

" (انہوں نے فرمایا کہ) بے شک میرے رب نے میک آیا است دی اور مجے کہ

فرمانی جب تک جیول" (لیخی زنده ربوں)

( سوره مرکم آیت ۳۱)

پندر ہوی آیت:

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمُ يَجْعَلُنِي جَمَّارًا شَقِيًّا٥

"اورا بنی مان سے اجھا سلوک کرنے والا ( کیو ) اور جھے اس نے فالم اور بد بخت نه بنایا"

(سوره مرمم آیت۲۲)

سے تمام غیبی خبریں آپ نے پہلے روز ہی دے دیں تھیں لیکن بعض مفسرین کا قول ہے کہ آپ جا لیس روز کے بھے ہمرحال حقیقت کچھ بھی ہو جمیں ایام کے تعین میں بحث نہیں ہمارا کلام تو اس بات میں ہے کہ آپ ابھی حالت شیر خواری اور جھولے ہی میں تھے اور آپ نے آئندہ بیش آنے والے واقعات اور امور غیبیہ کی خبریں دیں حالانکہ ان سب امور اور باتوں کا ظہور بیش آنے والے واقعات اور امور غیبیہ کی خبریں دیں حالانکہ ان سب امور اور باتوں کا ظہور آپ کیسے بی ان غیوب کا عم عطا فر ، دیا گیا آپ کیسے ہی ان غیوب کا عم عطا فر ، دیا گیا آپ کا علم غیب صرف ان ہی حدود میں مقید اور محدود نہ تھا بلکہ آپ اکثر لوگوں کو پوشیدہ امور کے متعلق بتایا کرتے چنا نے آپ نے لوگوں سے فر ، یا کہ:

*بولہوی* آیت:

وَانْبَنْكُمُ مِم تَاكُنُونُ وَمَا تَدَّجُوُونَ هِى لَيُوتكُمْ إِنَّ هِى ذَلِكَ لَائِمَةً لَكُمُ انْ كنهم مَوسس "اور میں تهمیں بتاتا ہوں چوتم كھ نے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع كر ركھتے ہو۔ بے شَد ان باتوں میں تمہارے سے بڑى شائى ہے كرتم ايمان ركھتے ہؤ"

1-8 - " ( 1/5 - " 0.50 ) .

سے آیت کی بھی تیمرے یو توشیح کی متفاضی نہیں معمولی کی عقل وخرد رکھنے وال مخفل س آیت کو سامنے رکھکر اس کے سوا اور کیا عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ حضرت بنی علید السلام سے زکسی کے پہیٹ اور نہ ہی کسی کے متفل گھر کا حاس یوشیدہ نضا۔

اس کے باوجود آگر کوئی اب بھی آپ کے حق میں اثبت سر فیب کوشرک کے یا ناجائز تائے۔ تو اے کہلی ہی فرصت میں اینے دماغ کی مرمت کرائی جو بئے۔

مجوبيت اور قربت كا تقاضا تقاكرآ بكوصرف شئة يا مخلوقات بى كاعلم ند بو بلكه برشے برچيز اور جر مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق و مالک خدائے بزرگ و برتر کی ذات و صفات کے بھی بعض وه اسرار و بجيد اور علوم ومعرفت برآ گابی حاصل بو كهجن كالبهی لوح محفوظ كوتصور بهی نصیب نه ہوا ہو ملبدا ان ہی علوم کوحضور سید عالم شکھیے کے سینۂ اقدش میں چھیادیا گیا۔ حضرت مولانا جاى رحمة الله تعالى عليه في شايد اى موك في الح فرمايا چوں بدا نندش حقیقت اہل عالم چوں بود مست خواب و دید نش در خواب داند مغتنم "دنیا آپ کی حقیقت کا ادراک کیے کر علی ہو وہ تو خواب میں مست سوئی ہوئی توم ہے۔ جو آپ کے (ظاہری) خیالات میں گم ہے۔ اور آپ کوخواب میں ویکھنا ہی فٹیمت جانا ہوا ہے' محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے دوسری ولیل:

> قُلُ يَاثِهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا " مَ فر ماؤ اے لوگوا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں"

(سورو اعراف آیت ۱۵۸)

اس آیت میں حضور سید الرسلین اللہ کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام کا خات اور جميع مخلوقات كيلي رسول بن كرتشريف لائے اور ربّ كائنات نے آپ كو جميع مخلوقات كيليے اینا پیغام وے کر بھیجار

یہ بات ہر ذی شعور اچھی طرح مجھ سکتا ہے کہ جسے پیغام دے کرکسی کی طرف بھیجا جائے نو اس تاصد کو اس مخض کا بعد بعنی اس مخض کے متعلق علم بھی دیا جاتا ہے کہ وہ کون سے ملک کون سے شہر اس شہر کے کون سے علاقے اور اس علاقے کے کون سے محلے اور محلے میں کون سے مکان میں رہتا ہے اگر قاصد کو بیر ساراعلم نہ دیا جائے تو قاصد ہرگز وہ پیغام مطلوبہ مخص تک باتول كاانجام نكالنا سكھايا"

( سرويرت " يت (۱۱)

اور حضور سيد عالم إمام الانبيا عليه كيليخ ارشاد موا

الرَّحْمَانُ٥ عَلَّمَ الْقُورُانَ٥ رض ن اسيخ محبوب كوتر أن كوايد

(سوره رش میت تا۴)

اور ای قرآن عکیم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ:

مَافَرَّ طُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ

و کوئی چیز ہم نے الی نہ چھوڑی جس کواس کتاب میں بیان نہ کرویا ہو"

( ۱۹۱ و انعام آیت ۳۸)

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِنْيَامًا لَكُلَّ شَيْءٍ

'' اور ہم نے تم پر میرقرآن اتارا کہ ہر چیز کا اس میں روثن میان ہے''

(سورونحل آیت ۸۹)

آیات بالاے ثابت ہوا قرآن کریم میں ہر شئے کا تفصیلی بیان اور علم موجود ہے لوح محفوظ بھی شئے میں داخل ہے لہذا قرآن کریم کاعلم اوج محفوظ کے عوم کو بھی محیط ہے۔

الى مقام غور بإ حضور سيد عالم الله كيك بينبين ارشاد مواكد بم في ايخ مجوب كولوح محقوظ کا علم سکھادی بلکنہ بیارشاد ہوا کہ ہم نے اپنے محبوب کو قرآن کے علوم علمادی بیا کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لئے کہ لوح محفوظ قرآن کریم کے جمیع علوم کومچیط تبیں جبکہ قرآن کریم میں لوح محفوظ کے جمیع علوم موجود ہیں البذا ایسا اس لئے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کوصرف لوح محفوظ کے علوم عطا فرمادیج جاتے تو بے شارعلوم ایسے بھی ہیں کہ جن کا تعلق کسی شے یا مخلوق سے نہیں اور وہ عوم اوج محفوظ میں بھی نہیں لہذا اس صورت میں آ پ ان عوم ہے محروم رہ جائے۔

پس بیہ آپ کے منصب عظیم آپ کی رسالت عظنی آپ کو حاصل ہونے والے مقام

میں شامل کس مخلوق یا شئے کوغیب اور پوشیدہ مجھیں یا آپ کے متعلق بیوننج عقیدہ رکھیں کہ آپ سے فلاں شئے چھیں ہوئی ہے یا آپ کو فلاں شئے کا علم نہیں دیا گیا میں کہنا ہوں جب آسانوں کی بلند یوں میں موجود قطرہ یا زمین کی اندھیریوں میں بڑا ہوا کوئی ذرّہ یا جمیج اشیاء کو آپ کے رسول ہونے کا علم ہے۔

تعجب ہے! جب ساتوں زمین تلے پڑا ہوا ذرہ ساتویں زمین کے اوپر "رسول" سے بے خبر اور بے علم نہیں تو چرجم رسول اعظم علیہ السلام کیلئے یہ کیے تشلیم کرلیں کہ آپ کو اس ذرے کا علم نہیں ۔۔۔۔؟ اگر اللہ تعالی اس ذرے کو ساتوں زمین اوپر کے حالات کا علم دے سکتا ہے تو چھر ساتوں زمین اوپر کے حالات کا علم دے سکتا ہے تو چھر ساتوں زمین اوپر کے حالات کا علم اپنے حبیب علیہ ساتوں زمین تلے ہونے والے واقعت اور روٹما ہونے والے حالات کا علم اپنے حبیب علیہ السلام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر وہ ذرہ اپنے رسول سے بخبر نہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا رسول علیہ السلام بھی اس سے بخبر نہیں۔

تيسري دليل:

وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلِّمِينَ٥

"اور ہم نے مہیں سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا"

(سورو البيء) يت ١٠٤)

رحم کرنے والے کیلئے جہاں دیگر لواز مات ضروری ہیں تو وہاں علم کا ہونا بھی لازی امر ہے کہ راحم کوعلم بھی ہوورنہ وہ بغیرعلم کے کسی پر بھی رحت نہیں کرسکتا۔ مثلاً:

کون نہیں جانتا کہ طبیب مریض کیلئے رحمت ہوتا ہے اگر کوئی تکلیف میں بنتا مریض کی طبیب کے
پاس جائے اور اس سے فریاد کرے کہ علیم صاحب آپ مریض کیلئے رحمت ہیں ہذا میرا مرض اور جھ سے
تکلیف رفع فرہ کیں طبیب اگر اس سے مرض یا جس تکلیف میں وہ جنتا ہے اس تکلیف کے متعنق پوچھے کہ
آپ جھے ابنا مرض اور تکلیف تو بتا کیں کہ آپ کو کیا ہوا؟ اس کے جواب میں مریض اگر یہ کہہ دے کہ
آپ اس بات کو چھوڑیں بس آپ میرا مرض اور جھے سے تکلیف دور فرما کیں۔

مجھے بتائے کیا طبیب کیلئے اس کے مرض اور تکلیف کاعلم ہوئے بغیر اس مریض کے مرض کا علاج ممکن ہے ۔۔۔ ؟ ہرگز نہیں جب اس کا علاج نہیں ہوگا تو وہ اس تکلیف سے نجات بھی تہیں پہنچا سکتا قاصد کوعلم ہونا ضروری ہے اور جو پیغام دے کر بھیج رہا ہے اس پر بید قد داری عائم بھی دے اور اگر وہ صرف عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے قاصد کو پیغام کے ساتھ مطلوب افراد کا علم بھی دے اور اگر وہ صرف پیغام وے علم نہ دے اور قاصد اگر علم کا مطالبہ کرے کہ بھائی آپ جھے یہ پیغام دے کرجن جن لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں جھے یہ بھی تو بتا ہے کہ وہ لوگ کہاں کہاں ہیں؟ یہ پیغام دے کر

مجیج والا اس کے جواب میں اگر مید کہہ وے کہ تہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے علم عاصل کرنا نظر لیات

نہیں بس تم یہ پیغام فلاں فلاں تک پہنچادو۔

مجھے بتائے! کیا کوئی اس پیغام دے کر بھیخ والے کے اس جواب کے بعد اسے سیح الدماغ شخص شدیم کرے گا ؟ ہرگز نہیں

اس کے کہ پیغام کے ماتھ عم کا نہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغام دے کر بھیجنے والا اپنے پیغام کو پہنچانے بیں مخلص نہیں اس لئے کہ علم کے بغیر اس کا پیغام ہرگز مطلوبہ افراد تک نہیں پہنچ سکتا اور بیعلم نہیں دے رہا تو اس صورت میں قاصد کیسے پیغام پہنچا سکتا ہے؟ پس جب نہیں جات اچھی طرح ذہن نشین ہو بھی تو واپس اپنے موضوع پر آ ہے کہ حضور سید عالم اللے کے ورب کا نئات اور جہتے مخلوقات کا علم عطا ہی نہ کیا تو پھر مخلوقات اور جہیج کا وقات کا علم عطا ہی نہ کیا تو پھر مخلوقات اور جہیج کا نئات کیلئے آپ کو پیغام دے کر بھیجنا کیا معنیٰ رکھتا ہے؟

ای مناسبت سے یہاں ایک مکنداور ہے وہ یہ کہ کا کنات کے ذرّ ہے ذرّ ہے کو میعلم ہے کہ آپ اللہ کے رسول میں آپ خود فرماتے ہیں۔

مَامِنُ شَيْءٍ إِلَّا قَدْ يَعْلَمُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ

" كونى بھى الى شے تبيل كه جے سيلم شد بوكد ميں الله كا رسول بول"

مطلب بیہ ہے کہ کا تنات میں کوئی ایب ذرہ اور ایسی مخلوق ٹیس کہ جے بید یقین نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں امتیوں کے علم کے بارے میں خود رسول کا تنات بیگواہی دے رہے ہیں کہ میری رسالت کی سے پوشیدہ تبیں رکھی گئی۔ غور فرما ہے! امتیوں کا عالم بیہ ہے کہ آپ کی رسالت ان سے پوشیدہ ٹبیں لیکن وہ کتنے برقسمت امتی ہیں جو رسول کا تنات سے آپ کی امت

C 29

پانچویں دلیل :

حضرت آدم عليه السلام كيئ الله تع لى فرمايا كه

وَعَدَّمَ ادَمَ الْاسْمَآءَ كُلُّها

"اور الله تعالى نے آ دم كوتمام اشيء كے نام سكھائے"

(سورة يقره أينداس)

اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ انسلام کو تمام اشیاء کے نام کیوں سکھائے اور اس کی بشرورت کیول پیش آئی تو اس آیت سے ان سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔

وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْآرُضِ خَلِيْمَهُ

ظیف سے کہتے ہیں؟ یقینا بیکوئی ایسا مشکل سوال نہیں جے ہم حل ند کر تنسی طیندا حکام وا

(بقيه حاشيه سفحه گذشته)

حفرت فی تالید مرد کا رہ یہ میں مشور سید عالم اللے کے دون میں تقریف آوری سے مزاروں سال مجتوبات کی ایک اس میں می سے میں السام کی بھٹی انقدرس کی آئو میں اس شہر آئی کا ہم رون سال ماگل ہوئے اسے واقعات کی افغان میں اور است اور انجاب کا آپ میں اور انجاب کا آپ میں اور انجاب کی انجاب کا مشار کی انجاب کی انجاب

حاصل نہیں کرسکتا تو اس صورت میں طبیب اس کیلئے برگز رحمت نہیں ہوسکتا لہذا رحمت کرنے والے کے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہے آئی کریمہ کی روشیٰ میں حضور علیہ الصافرة والسلام ساری کا تنات اور جمیع مخلوقات کیلئے راحم بن کرتشریف لائے ہیں لہذا جب تک آپ کو جمیع مخلوقات اور ان کے احوال کا علم نہ ہوتو آپ ان پر کیسے رحمت کر سکتے ہیں؟

یں جب حضور سرور کوئین میں گئی کا راحم اللعالمین ہونا ٹابت ہے تو پھر جمیع مخلوقات اور ان کے احوال کاعلم بھی خود بخود آپ کیلئے ثابت ہوجاتا ہے۔

چوشی دلیل:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلُنْكَ شَاهِدًا

"اعنیب کی خریں بنانے والے! ہم نے مہیں گواہ بنا کر بھیجا"

(سورو احزاب آیت ۴۵)

گواہ کیسے بیضروری ہوتا ہے کہ اسے جس چیز یا واقعہ پر گواہ بنایا جائے وہ گواہ اس شے اور واقعہ کا علم بھی رکھتا ہواگر اسے اس واقعہ کا علم بی نہیں تو نہ بیاس واقعہ پر گواہ بن سکتا ہے اور اسلامی نہ بی اس کی گواہی دے سکتا ہے علم کے بغیر گواہی دیتا یا گواہ بنتا ہے قانونا بھی جرم ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی سخت منع ہے ابندا گواہ کیلئے علم کا ہونا ضروری ہے۔

آیئ کریمہ کی روشنی میں حضور علیہ الصوۃ والسلام ساری مخلوقات پر گواہ بن کرتشریف لا ہے اور کل بروز قیامت آپ جمیع مخلوقات کے اعمال و احوال کی گوائی بارگاہ ربّ العزت میں دیں گے۔ جبیا کہ احادیث میں صراحت آئی ہے۔ (۱)

البذا آپ کو جميع مخلوقات ان كے اعمال اور احوال كاعلم بونا ضروري ب ورنه آپ ان پر

<sup>(</sup>۱) حضرت ابو معید خدری یوند سے دوایت ہے کہ رمول الفقائی نے فرہ یو کہ قیامت کے دوز لند تعالی حضرت انوح عید اسلام کو بنائے گائیں وہ عرض کریں گے کہ اسے رت میں تیرے لئے تیری ورگاہ شی جاشر ہول (ان ہے) فرمایا جائے گا کیا تم کئے میرے اضام پہنچا دیئے تھے دہ عرض کریں گے بار پھران کی مت سے دریافت کی جائے گا کہ بہ تبدرے تک احکام پہنچائے گئے ہم وہ کہیں گے ہمارے پال تو کوئی ٹی ٹیم آیا تھ ٹی ( حضرت و ح علیہ السوم ہے) کہ جائے گا کہ تبہاں گواہ کوئ تی ٹیم آیا تھ ٹیل ( حضرت و ح علیہ السوم ہے) کہ جائے گا کہ تبہاں گواہ کوئ تی ٹیم آیا تھ ٹیل ( حضرت و ح علیہ السوم ہے) کہ جائے کہ یقینا انہوں نے احکام پہنچ نے۔ کے میرے کو وہ محمد مصطفیق کی است ہے ایس اور ( یتی امت محمد ہے) گوائی ویں گئے کہ یقینا انہوں نے احکام پہنچ نے۔ اس دوم کی ہے ادا میں اسلام ہے کہ دوم کی ہے اسٹور کی اور سے رسول تب رہے جد دوم کی بہائیں کے اس دوم کی ہے اسٹور کی اسلام ہے ( میتیہ برے دوم کی کہ باشیر ) مسلام ہے ( میتیہ برے دوم کی کہ باشیر )

بیں وہ بھی بتائے ان کوفرشتوں کے نام اور حضرت آ دم علیہ السلام کی (پیدا ہونے والی ساری)
اولاد کے نام حیوانات و جمادات کے نام ہر چیز کا بنانا بتایا تمام شہروں اور گاؤں پر تدوں ورختوں
کے نام جو (حالات و واقعت) ہو چکے اور جو ہو ٹیوالے تھے اور جو قیامت تک پیدا ہونے
والے تھے ان سب کے نام کھانے پینے کی چیزوں کے نام جنت کی ہر نعمت اور کل اشیاء کے
نام بتادیئے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوسات لا کھ زبانیں سکھائی گئیں "

PII

اکابرین امت کی ان نفریحات نے اس بات کو عیّاں کردیا کہ خلیفہ کو خلافت کے ساتھ عم کا دیو جانا بھی ضروری اور لازی امر ہے ورنہ اس کی خلافت بے معنی ہوکر رہ جاتی ہے چوتکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے سرپر اللہ تعالی نے اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھا لبذا آ ب کی خلافت کے منصب کا نقاضہ تھا کہ آ پ کو وسیع عم بھی عطا ہو پس اللہ تعالی نے آ پ کوکل شکی کا علم عطا فرمایا۔

غور فرما یے! بید حضرت آوم علیہ السلام اور آپ کی خلافت کی شان اور عظمت ہے۔ تو پھر خلیفہ اعظم حضور امام الانبیاء کے علوم و معارف کے کیا کہنے؟ بے شک بعد از خدا بزرگ توثی قصه سختصو اور ایک دانا کے راز نے یوں کہا:

وَ كَيُفَ يُدُدِكَ فِى الدُّنَيَا حَقِيْقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلُّوا عَنُهُ بِالْمُحَلَّم ترجمہ:'' دنیا میں کوئی حضور سید عالم اللَّظِیَّة کی حقیقت کیسے جان سکتا ہے؟ جب کرمُخلوق دنیا کے ایک خوابِ غفلت میں سورہی ہے''

( قال امام يوميري ديد)

وامر کے اجراء اور ویگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے بینی خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ملک اور سلطنت میں اس کے نائب کی حیثیت ہے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے خلیفہ اپنے مقرر کرنے والے کے ملک میں تصرف کرنے کا اختیار اور اپنی خلافت کی صدود کا علم بھی رکھتا ہے۔اگر اسے صرف اپنے خلیفہ ہونے کا علم تو ہوگر وہ اس علم سے محروم ہو کہ اسے کس کس چیز اور علاقے پر خلیفہ مقرر کیا گیا ہے تو وہ اپنے مقرر کرنے والے کے احکام پر اس کے ملک میں رہنے والوں کو کس طرح عمل کرواسکتا ہے؟ خلیفہ اور تمام رعایا میں جو جو انتیازی فرق بیں منجملہ ان میں سے بیجی ہے کہ خلیفہ وسیع اختیارات اور مملکت کی وسیع معلومات بھی رکھتا ہے اگر اسے اختیارات اور مملکت کی وسیع معلومات بھی رکھتا ہے اگر اسے اختیارات اور مملکت کی وسیع معلومات بھی رکھتا ہے اگر اسے اختیارات اور مملکت کی وسیع معلومات بھی رکھتا ہے اگر اسے اختیارات اور مملکت کی وسیع معلومات بھی رکھتا ہے اگر اسے اس تا ہے اکا برین امت کے ارشادات کی روشنی میں حضرت آ وم علیہ السلام کی خلافت کی عظمت اور جلالت ملا خطہ کرتے ہیں۔

حضرت ابن عیاس، حضرت عکرمہ، حضرت قادہ اور حضرت ابن جمیر رضوان القد تعالی علیهم اجھین نے اس آیت کریمہ کی تفییر یوں بیان فر الی کد۔

عَلَمَهُ ٱسْمَاء جَمِيْعِ الْاَشْيَاء كُلِّها جَلِيُلِها وَحَقَيْرِهَا

''الله تعالى نے حضرت آوم عليه السلام كوچھوٹى بردى تمام اشياء كے سب نام سكھاديے'' (تغير قرطبى)

تفير خزائن العرفان ميں ہے كه:

"الله تعالى في حضرت آوم عليه السلام برتمام اشياء اور جمله مسميات بيش فرماكر آپ كوان كر اساء و صفات أفعال وخواص اصول وعلوم اور صناعات سب كاعلم بطريق البهام عطافر وبيا"

تفسير روح البيان ميں ہے كه:

''الله تعالی نے حضرت آ وم علیہ السلام کو (صرف) چیزوں کے (نام بی نہیں بلکہ جمع اشیاء کے تفصیلی) حالات (بھی) بتائے اور سکھائے اور جو کچھان میں دینی یا ونیاوی فائدے پوشیدہ

#### تيبري حديث:

عَنُ زُهُرِيِ آخُبَرُنِى آنَسُ ابُنُ مَالِكِ ﴿ السَّاعَةَ وَذَكَرَ آلَ بَيْنَ يَدَيُهَا أَمُورًا عِظَامًا فَصَلَى الظُّهُرَ فَلَمَّا سَلَّمُ قَامَ عَلَى الْمِنْبُو فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ آلَ بَيْنَ يَدَيُهَا أَمُورًا عِظَامًا فَمَ الْمُعْبَرُ فَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ آلَ بَيْنَ يَدَيُهَا أَمُورًا عِظَامًا فَمَ قَالَ مَنُ آحَبُ اللهِ لَاتَسَالُونِى عَنُ شَيْءٍ إِلَّا أَنَمَ قَالَ مَنُ آحَبُ وَتُكُم بِهِ مَادُمُتُ فِي مَقَامِى هَذَا قَالَ آنَسٌ فَاكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَآءَ وَآكُثَرَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

# بیانِ علم غیب احادیث کی روشنی

اولین و آخرین جمع مخلوقات کی خبریں وینا:

عَنُ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ مَثَامًا فَاخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ فَلِكَ مَنُ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

''حضرت عمر ایت سے روایت سے کہ نبی کر پھتھا گیا۔ روز ہمارے درمیان کھڑے ہوئے لی ا آپ نے مخلوق کی پیدائش کا ابتداء سے ذکر فر مانا شروع کیا یہاں تک کہ جنتی اپنے مقام پر پہنچ گئے گئے اور دوز فی اپنے مقام پر لیس اسے یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا اسے تو بھول گیا'' (سیح بندری شریف جلد دوم کتب بداء الحق )

وسرى حديث:

جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والاتھا اس کی خبر دینا

آبُو زَيْدِ (يَعْنِيُ عَمُو و بُنَ آخُطَبَ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ النَّيْنَا الْهَ وَصَعِلَهُ الْمَعْبَرَ وَصَعِلَهُ الْمَعْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى الْمُعْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى الْمُعْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى عُرَبَتِ الشَّمْسُ فَآخُبَرَنَا حَضَرَتِ الْعَصُولُ ثُمَّ نَوَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَوَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غُرَبَتِ الشَّمْسُ فَآخُبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَآعُلَمُنَا آخَفَظُنَا

' مصرّت ابو زید عمر و بن اخطب بیان کرتے ہیں کہ رسول التعلیق نے ہم کو فجر کی نماز پر حائی پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہم کو وعظ فرمایا یہاں تک کہ ظہر ہوگئی آپ نے منبر سے اثر کر نماز ظہر پڑھائی پھر منبر پر رونق افروز ہوکر ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر آگئی آپ نے منبر منبر سے اثر کر عماز ظہر پڑھائی پھر منبر پر رونق افروز ہوکر ہمیں وعظ فرمایا یہاں تک کہ سورج منبر سے اثر کر عصر کی نماز پڑھائی پھر منبر پر رونق افروز ہوکر ہمیں وعظ فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگی آپ سے جمیں وہ تمام چیڑیں بتادیں جو ہوچکی تھیں اور ہوئے والی تھا وہی زیاوہ (اس سارے وعظ کو زیادہ یادر کھنے والا تھا وہی زیادہ (عالم) تھا'' موٹ والے اسامت کا میں منبر سے جو ہوگئی تھان وائراط اسامت (سیح سلم شریف جلد سوئر کتاب الشن وائراط اسامت)

(A)

محمی آپ کے اس اعلانِ عام سے ول ارز کر رہ گئے بدن کانینے گے اور قبر خداوندی کے نازل ہونے کے خوف سے آ تکھیں بہنے لگیں خطرت عمر بن خطاب جیسی جلیل القدرستی کہ جن کے نام سے قیصر و کسری جیسے مضبوط اور طاققور بادشاہ تفر تھر کا بینے لگ جاتے ان کے کل لرز جاتے جن کے سائے سے شیطان بھی ڈر کر بھاگ جاتا تھا نیکن آج ہیبت اور جلالب نبوت کے سامنے ان سے ا تنامیمی نہیں ہو یار ہا تھا کہ سیدھا کھڑا ہونے کی ہمت ہی کر عین اس قدر مرعوب ہوئے کہ محمنوں ك بل كمرے بوكر توبه و استعفار بجالا ، اور حضور عليه السلام كى بارگاه ميس معانى ك خواستگار ہوئے اور بعض منافقین کے ان غیر مفید سوالوں سے ممل اعلان لاتعلقی کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ ''ہم اللہ كے رب ہونے اسلام كے دين ہونے اور آپ كے رسول ہونے ير راضى ہيں۔'' گویا آپ تمام صحابد کی ترجمانی کرے بارگاہ رسالت میں بدعوض کرنا جاہ رہے تھے کہ یارسول اللہ ہم سب صحابہ کا ان منافقین کے غیر مفید سوالول سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہمیں الله کی ربوبیت ر اور آپ کی رسالت یر کوئی شک و شبہ ہے اور بعض صحابہ کا بعنی حضرت عبداللہ کا آپ سے اپنے والد کے متعلق سوال کرنا ہیراس لئے تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کو شک تھا کہ بداین باپ سے پیدائیں ہوئے ہیں اور بعض لوگ انہیں اچھی نظروں سے اس لئے نہیں و کھتے تھے۔ البدا آج جب انہوں نے موقع و کھا تو خیال آیا کہ بیا بات آج صاف موجانی عاہے گویا حضرت عبداللہ کا اپنے باپ کے متعلق سوال کرنا آپ کی رسالت پر شک وشبہ کی وجہہ ے نہ تھا بلکداس سوال کے پیچے دریافت حقیقت کا سچا جذبہ کار فرما تھا لہذا اس لئے عرض گزار ہوئے یارسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ او آپ نے فرمایا! تمہارا باپ حدافہ ہے۔

سبحان اللد! غور فرہ سیئے کسی کا بھی حالی یا حرامی ہونے کا حتی عم صرف اس کی ماں کو ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے؟ لیکن قربان جائے صحابہ کرام کے عقائد و نظریات پر کہ ان کا بیاکتن نفیس عقیدہ تھا کہ نگاہ رسول علیہ السلام ہے کسی کا حلالی ہونا' بیٹا ہونا یا کسی کا باپ ہونا ہرگڑ ہرگڑ پوشیدہ نہیں۔

حصرت عبدالله بن حذافه حضور عليه السلام كى بارگاه ميس جومبتي بوية تو آ ب كا مقصد محض

(صحيح بخارى شريف جلدسوم كتاب الاعتصام بالكتاب والنة)

حضرت علامه عيني رحمة الله تعالى عليه فرمات بي كه:

(حضور عليه السلام نے ايبا بعض ناپنديده اور غير مفيد سوالوں كے جواب ميں فرمايا اور) جن اشياء كے متعلق سوال آپ كو ناپند سے وہ سوالات يہ سے كه (بعض لوگ آپ سے يوچيے كه) ميرى اور شي كہاں ہے؟ مج برسال فرض ہے يا سارى عمر ميں ايك مرتب؟ قيامت كب آپ عيرى وغيره وغيره وغيره -

تو انہی نالپندیدہ اور غیر مفید سوالوں کے جواب میں آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فر مایا دوجو کھ پوچھنا جا ہتے ہو یو چولو! میں سب کے متعلق بتادوں گا''

امام بخاری نے اس مناسبت سے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ:

آپ کے جلال میں آنے کی وجہ بیتھی کہ جو سوالات آپ سے کیئے گئے تھے۔ ان کا جواب مصنحت کے خلاف تھا اور بی سوالات غیر مفید تھے لیکن جب اصرار اور اکثار سوالات ہوئے مفید تھے لیکن جب اصرار اور اکثار سوالات ہوئے تو معدن امرار و رموز منبع علم و حکمت اللہ کے محبوب دانائے غیوب کو جلال آ گیا اور جوش میں آ کر ارشاد فر مایا ''مجھ سے یو چھ لوتم جس چیز کے متعلق بھی پوچھو گے میں اس وقت اس کے متعلق بتادوں گا اور جواب دیتا جاؤں گا'

رسول خداع الله على حلال كے سامنے سوال تو سوال او كول ميس زبان بلانے كى سكت بھى نہ

(144)

دریافیت حقیقت کے سوا کچھ نہ تھا لیکن بعض لوگوں نے لینی منافقین نے آپ سے جو غیر مقید سوالات کیئے ان کا الزا سوالات کے چیچے آپ کی رسالت و نبوت کے متعنق لوگوں کوشکوک و شہات میں بہتا کرنا اور لوگوں کے دلول سے آپ کی عظمت و محبت کو مثانے کا جذبہ پوشیدہ تھا منافقین اس بات کو جانتے تھے کہ آپ ہمارے ان غیر ضروری اور غیر مقید سوالات کے جوابت کو مصلحت کے خلاف سمجھیں گے اور جواب نہیں دیں گے اور اس طرح ہمیں بید موقع ہاتھ آ جائے گا اور ہم سیدھے ساوھے لوگوں کو آپ کی ہمسری کیلئے آ مادہ کریں گے کہ اگر محمد اللی آ جائے گا اور ہم سیدھے ساوھے لوگوں کو آپ کی ہمسری کیلئے آ مادہ کریں گے کہ اگر محمد اللی واقعی اللہ کے سب سے افضل اور سیچ رسول ہیں تو پھر ہمیں یہ قیامت کے متعلق اور فلال فلال چیز کے متعلق ہادو تھا بان کا ان سوالوں کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ سیج نی نہیں اور آئیس غیب کا علم نہیں جب غیب نہ جانئے میں ان کا اور ہماری مثل بھر ہیں۔ اور ہمارا حال کیساں ہے تو پھر کیوں آئیس اتن عظمت و محبت ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے کیونکہ یہ ہماری مثل بھر ہیں۔

لیکن ان کی امیدیں اس وقت خاک میں ال گئیں جب رسولِ اعظم نے اعلانِ عام فرمایا کہ بوچیدلو کیا بوچھنا چاہتے ہو میں ابھی اس وقت اسی جگہ کھڑے کھڑے سب پچھ بتاووں گا لیکن وہ تو اس ؓ کے مصداق ہوگئے تھے فبھت الذی تحفو

آج ان کی باقیات اسپنے انہی بروں کی باتیں دہراکر لوگوں کوعلم غیب کی نفی پر آمادہ کررہے جیں لیکن آقائے کا کنانت کے وفادار امتی قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرکے ان لوگوں کی امیدیں خاک بیں طارمے جیں اور طائے رہینگے۔ انشاء الله العزیز

بعض لوگ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ کا بیفر مانا کہ' جھے سے پوچھ لوا میں متمہیں ہر چیز کے متعلق خبز دول گا' اس سے مراد مسائل دیدیہ ہیں بیمراد نہیں کہ آپ لوگوں سے نیمی واقعات وامور کے متعلق سوال کرنے کا فرمارہے تھے۔

ان فاضل مفتیوں کو اتناسمجمانا بس ہے کہ اوّل تو حدیث شریف میں کوئی ایبا نفظ تبیں جو

اس تخصیص پر قرینہ اور علامت بن سکے بلکہ آپ نے تو عام اعلان فر مایا کہتم جس چیز کے متعلق بھی پوچھنا چاہتے ہو یو چھالو میں جواب دوں گا البندا آپ کا کسی شئے کی تخصیص نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا بہادات کے متعلق نہ تھا بلکہ برشئے اور ہر بات کے متعلق نہ تھا بلکہ ہر شئے اور ہر بات کے متعلق تھا۔

دوم اس لئے کہ آپ سے جوسوالات ہوئے ان کا تعلق امور دین سے نہ تھا جھے بتائے ان سوالات کا تعلق کہ میرا باپ کون ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ میرا فضا نہ کا نہ میری اور نیا کہ میرا باپ کون ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ میرا شھکانہ کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ امور دین سے کتنا ہے؟ اور پھر جب آپ سے لوگوں نے امور دنیا کے متعلق سوالات کیے تو آپ نے ان سب سوالات کے جوابات ویے کسی بھی سوال کے جواب میں آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میرا اعلان صرف امور دین کے مسائل کیلئے تھا المذا مجھ سے صرف امور دین کے مسائل کیلئے تھا المذا مجھ سے صرف امور دین کی ابت سوال کرو میں صرف انہی کو جانتا ہوں امور دنیا کی جھے کیا خبر؟

بتایا جائے اگر بیسوالات کہ میرا باپ کون ہے؟ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ امور دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تو پھروہ کون می شئے ہاتی پچتی ہے کہ جس کا تعلق امور دنیا ہے ہو؟ چوقھی حدیث:

# کعبہ کی بے حرمتی کرنے والاشخص

اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْحَبْسَةِ يُخَرِّبُ الْكَفْبَةَ ذُو السَّوِيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْسَةِ

' حضرت ابو ہر رو است روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله علیہ کا عبد کو چھوٹی پیڈلیوں والاصبتی بریاد کرے گا'

(محمح بخاري شريف جلد دوئم كمّاب بداء الخلق)

اور حضرت این عباس رضی الله تعالی عنها کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ کانیّی اُنْظُو اَسُودَ اَفْحَجَ يَقُلُعُها حَجَرًا حَجَرًا

"وگو ما میں اس کالے آ دمی کو د کیور ما ہوں جو ایک ایک کرکے کعبہ کے پیتم اکھاڑ رہا ہے" (صح مسم شریف تناب المتناس) (صح مسم شریف تناب المتناس)

چھوڑا جو دنیا کے فتم ہونے تک ہوگا اور اسکے ساتھی تین سوتک پنچیں گے یا اس سے زیادہ مگر وہ ہمیں نام لے کر بتادیو اور اسکے باپ کا نام اور اسکے قبیلے کا نام'

(سنن ايو داؤد جلدسوئم كناب الغنن)

#### ساتویں حدیث:

عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَغَدِيْكُرَبَ عَنُ رَسُولِ اللهِ مَنْ أَنَّهُ قَالَ آلا إِنِّى أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعْهُ الاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبُعَانٌ عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِلَذَا الْقُرْانِ فَمَا وَجَدْتُمُ فِيُهِ مِنْ حَلاّلِ فَاحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمُ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

(سنن ابو داؤد كمّاب السنة - ابن ماجه جلد اوّل)

آ گھویں حدیث:

يانچوس حديث:

## کعبہ پر چڑھائی کرنے والالشکر

عَبدَ اللهِ بُنَ صَفُوانَ يَقُولُ اَخْبَرَتُنِي حَفْضةُ اللهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ مَثَنِ عَقُولُ لَيَوُمَنَ ا هذا الْبَيْتَ جَيُشٌ يَغُزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمُ وَيُنَادِيُ اَوَّلُهُمُ اخِرَهُمُ ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمُ فَلاَ يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيُدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُم

" حضرت ام المونین حفصہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیہ فرماتے ہوئے من کہ بیت الله پر چڑھائی کی غرض سے ایک نظر روانہ ہوگا حتی کہ جب وہ زمین کے ایک میدان میں پنچے گا تو اس نظر کے درمیانی حصہ کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور پہلے حصہ والے آخری حصہ والے کو پکاریں گے پھر ان کو بھی دھنسا دیا جائے گا پھر صرف وہ خض باتی رہ جائے گا جو بھاگ کران کی اطلاع دے گا'

(میح مسم شریف جدروئم تاب الفتن) (جائع ترندی شریف ایواب الفتن)

کعبشریف کی بیخرمتی کرنے والے کالے حبش اور اس بد بخت نشکر کے ان حرماں نصیبوں کے عبر
تناک انجام کا اقوام عالم کو پہلے ہی سے خبر دے دینا آپ کا غیب سے بردہ اٹھانا نہیں تو اور کیا ہے؟
چھٹی حدیث:

## فتنه گروں اور ان کے ساتھیوں کی خبر دینا

قَالَ حُلَيْفَةً بُنُ الْيَمَانِ وَاللهِ مَا اَدُرِىُ آنَسِىَ اَصْحَابِىُ اَمْ تَنَا سُوًا وَاللهِ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ شَيْئَةً مِنْ قَائِدِ فِئْنَةٍ اِلَى اَنُ تَنْقَضِىَ النَّذُنِيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلْقَمِائةٍ فَصَاعِرًا اِلاَّ قَدْسَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمٍ آبِيْهِ وَاسْمٍ قَبِيْلَتِهِ

" مصرت حدیفہ بن بمان رضی اللہ تعالی عنہما نے فر مایا خدا کی قتم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا جان بوجھ کر ایسا کہتے ہیں حالانکہ رسول اللہ اللہ نے کسی فتنے کے سرغنہ کونہیں

121

تھا سب کچھ بتادیا جب کوئی الیی بات ہوتی ہے یا واقعہ بیش ہ تا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں اسکے متعلق بھی حضور علیہ السلام نے خبر دی تھی چنا نچہ

#### نویں حدیث:

" حضرت حذیفہ یہ فراتے ہیں کہ رسول الله علی ہارے درمیان کھڑے ہوئے اور جو بات بھی قیامت تک ہونے والی تھی اس میں سے کوئی نہ چھوڑی اس مقام پر وہ بیان کردی یاد رکھا جس نے اسے یاد رکھا اور بھول گیا جو اسے بھول گیا میرے سے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو جھے بھی یاد آ جاتی ہے جیے کوئی ایسے آ دمی کے متعلق بیان کرے جوموجود نہ ہو پھر جب اسے دیکھے تو جان کے"

وسويل حديث:

# جنتيول اورجهنميول كاعلم

(-نن ابو داؤد كماب اللنن، عادى شريف كماب القدر)

" مصرت عبدالله بن عمرورضي الله تعالى عنهما فرمات عبي كه:

## مرزا قادیانی کی خبر دینا

سَینَشَا نِسْوُ مِنُ قِبَلِ الْمَشُوقِ یَقُولُونَ لَاجِهَادُ وَلَا رِبَاطُ اُولِیْكَ هُمَ وُقُودُ النَّارِ
""عُقریب مشرق کی جانب سے ایک گروہ پیدا ہوگا جو کے گا نہ جہاد جائز ہے اور نہ سرحدوں
پر حفاظتی چوکیاں اور نہ گران دستے متعین کرنا جائز ہیں وہ لوگ آ گ کا ایندھن ہیں"

(كنزالعمال)

حضور سید عالم الله کی اس فیبی خبر کا بھی ظہور ہو چکا ہے ہمارے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیائی اور
اس کے تنبعین نے جہاد کا سخت انکار کیا ہے چنانچہ ملاحظہ فرما ہے مرزا قادیائی کی جہاد سے بیزاری۔
"" میں سولہ برس سے برابر اپنی تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ مسلمانان بند
پر اطاعت گور نمنٹ برطانیہ فرض اور جہاو حرام ہے"

(تبليغ رسالت جلد سوئم مصنف مرزا "فادياني)

اپنی دوسری کتاب میں یہی قادیانی صاحب لکھتے ہیں''

"جو شخص میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو سے موعود مانتا ہے۔ اس روز سے اس کو بیعقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد حرام قطعی ہے"

( كورنمنت الكريزي اور جهاده معنف مرزا تاوياني)

ا پنے منظوم اشعار میں کہتا ہے۔

اب چيور دو جهاد كا اے دوستو خيال دين كيلئ حرام ہے اب جنگ اور اثمال دين كيلئ حرام ہے اب جنگ اب جهاد درخمن ہے اب جهاد منکر نبی كا ہے جو يه ركھتا ہے اعتقاد

(تخفه کوژوریه مصنف مرزا غلام قادیانی)

بید حضور علید الصلوة والسلام کے علم غیب کی ایک جھلک ہے کہ صدیوں بعد ہونے والے کی خبر صدیوں پہلے دے دی خود صحابۂ کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا

حفرت ام رئے بنت برا حضور علیہ الصلوٰة والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں یارسول اللہ! مجھے حارثہ کا حال بتا ہے جو بدر کی لڑائی میں قبل ہو چکے تھے جبکہ اسے نامعلوم تیر لگا تھا اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر سے کام نوں اگر معاملہ اس کے برتکس ہے تو میں ول کھول کر اس پر گریہ وزاری کروں؟ ارشاو فر مایا اے امّ حارث! وہ جنت کے باغوں میں ہے اور بے شک

تیرے لخت جگر نے فردوس اعلی پائی''

( منح بخاری شریف کماب الجهاد وانستر )

جنت یا جہم میں کون کون جائے گا ؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانا ہے کیونکہ یہ غیب سے تعلق رکھنا ہے لیکن یہاں ذرا غور فرمائے کہ جب آپ سے بوچھا گیا کہ حضرت حارثہ کہاں ہے؟ حارثہ کہاں ہے؟ حارثہ کہاں ہے؟ یہ بات تو اللہ صاحب سے بوچھو اس لئے کہ غیب تو اللہ صاحب ہی جانتا ہے جھے تو اپنا حال معلوم تہیں تو پھر حارثہ کا حال کیا معلوم ہوسکتا ہے؟

تہیں! تہیں! آپ نے بیہ جواب ارشاد فر مایا کہ حارثہ نہ صرف جنت میں بلکہ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں ہے۔

ان تیوں احادیث مبارکہ سے صاف صاف معلوم ہوگیا کہ حضور سید عالم علیہ جنتی اور جہنی کو پہچانے ہیں آپ کو نہ صرف اپنے انجام کا علم ہے بلکہ دوسروں کے انجام سے بھی باخبر

لیکن اس مخض کی قساوت قلبی اور شقاوت باطنی کا کیا علاج ہے کہ جس نے بیافتی عقیدہ گھڑا کہ:

'' جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ آ خرت میں خواہ قبر میں سواس کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا''

( تقویت ارا بیمان ۴۲، مصنف اساعیل وبلوی )

ببرحال ہم اس کے معتقدین کو اس شخص کے دماغ کا علاج کرانے کا صرف مشورہ ہی

سی تمام جہانوں کو پالنے والے کی طرف سے ایک کتاب ہے اس میں جنتیوں ان کے آباؤ اجداد اور قبائل کے نام ہیں آخر میں ان (سب کا) مجموعہ (ٹوٹل) ہے اب ان میں بھی کی یا زیادتی نہ ہوگی پھر یا تیں ہاتھہ والی کتاب کے بارے میں فرمایا اس میں انال جہنم ان کے باپ اور ان کے وادا اور ان کے قبائل کے نام ہیں آخر میں ان سب کا میزان (ٹوٹل) ہے آب بھی بھی ان میں کی یا زیادتی نہ ہوگی '

( چ مح تر غدى ايواب القدر)

گيار ہويں حديث:

## آخری جنتی کی خبر دینا

عَنُ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لِللهِ النَّهِ لَنْكُ لِاعْرِفُ اخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوجُما مِّنَ النَّادِ وَاخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دَخُولًا الْجَنَّةِ

" مصرت ابو ذر الله سے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ فی سے فر مایا کہ میں اس آ دمی کو جانتا موں جوجہم سے نگلنے اور جنت میں وافل ہونے والوں میں سے سب سے آخری ہوگا'' (جائع ترزی شریف ابواب ملت جہم)

بارہویں حدیث:

# کون کس جنت کے درج میں

عَنُ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيْعِ بِنُتَ الْبَوَآءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ أَنَتِ النَّبِيِّ مَلَّئِكُ فَقَالَتُ يَانَبِيَّ اللهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِيُ عَنُ حَارِثَةَ وَكَانَ قُيلَ يَوُمَ بَدُرٍ سُرَاقَةَ أَنَتِ النَّبِيِّ مَلْئِكُ فَقَالَتُ يَانَبِي اللهِ أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةَ وَكَانَ قُيلَ يَوُمَ بَدُرٍ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرُتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ الْآعَلَى اللهِ الْمُؤْمِدُولَ اللهِ اللهِ الْفِرُدُوسَ الْآعَلَى

و معضرت انس بن ما لک اللہ سے روایت ہے کہ حضرت حارثہ بن سراقہ کی والدہ محترمہ

ا پنے گلے پر رکھا اور گلا چیر لیا۔ پس کئی صحابہ حضور اللہ کی طرف کیا اور عرض گزار ہوئے یارسول اللہ! اللہ تعالی نے آپ کے ارشاد مبارک کوسچا کر دکھایا فلاس نے گلا چیر کرخود کشی کرنی ہے چنا نچہ آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال! کھڑے ہوکر اعلان کردو کہ جنت میں صاحب ایمان کے علاوہ ا

کوئی واغل نہیں ہوگا اور بے شک اللہ تعالیٰ بدکار آ دی کے ذریعے بھی اس دین کی مدد فرما تا ہے' (سیح بندری شریف جلد سوم کتاب القدر)

بخاری شریف ہی میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی۔

" یارسول الله سلیقی جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنی ہے وہ آج کا فرول سے بری جان تو رُ کر لڑا اور مرچکا ہے لیکن نبی کریم اللیقی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا حصرت ابو جریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ شکوک وشبہات میں بٹلا ہونے والے شے کہ کس نے کہا کہ وہ مرانہیں بلکہ اسے خت رُخم آیا جب رات ہوئی تو وہ رُخم پر صبر نہ کرسکا اور خود کشی کرلی' وہ مرانہیں بلکہ اسے خت رُخم آیا جب رات ہوئی تو وہ رُخم پر صبر نہ کرسکا اور خود کشی کرلی' ایجاد والسیر )

اس حدیث شریف میں جہاں حضور سید عالم اللہ کے حق میں عقیدہ علم غیب کا اثبات کرنے والوں کے اس عقیدے کی تائید و توثیق ہوتا یا جہنی ہوتا یا کہ اس کے اس عقیدے کی تائید و توثیق ہوتا یا کہ جہنی ہوتا یا کہ دو گا کے اس کا محض ایمان واسلام کا دعویٰ کرنا یا کسی کی نماز روزہ یا خدا کے راستے میں جہاد و قال یادیگر اعمال صالحہ کے ذھیر سے متاثر ہوکر اسے اسلام کا مجاہد و مخلص سجھنا اسے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان جمع کرنا ہے لہذا میں کسی کے محض اعمال صالحہ سے متاثر ہوکر اس کے نیک ہونے یا جنتی ہونے کا گمان کرنا بھی ہمیں بہت بڑے نقصان سے دوجار کرواسکتا ہے ۔۔۔۔۔!

چودهوی حدیث:

## کون کہاں مرے گا

إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ آهَلِ بَدْرٍ بِالْآمْسِ يَقُولُ هَذَا مَصُرَعُ فُلانٍ

دے كرآ كے بوجة ہيں۔

(Lr)

تير ہويں حديد شي:

# ایک جهنمی کی خبر دینا

عَنُ آبِى هُوَيُرَة ﴿ قَالَ شَهِدُنَا مَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ خَيْبَرَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

'' حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم جناب رسول الشفی کے ہمراہ خیبر گئے تو حضور سیالی کے اپنے ساتھ والول میں سے ایک فخص کے متعلق فرمایا کہ یہ جہنی ہے والانکہ وہ اسلام (اور مسلمان ہونے کا) دعویٰ کرتا تھا جب میدان کارزار گرم ہوا تو اس آ دمی نے خوب کا فروں کوئل کی اور خود بھی سخت زخمی ہوا گر قابت قدم رہا نمی کر پر سیالی کے اصحاب میں سے ایک صحابی ئے آ کر عرض کیا یارسول اللہ! آپ اسے ملاحظہ تو فرمایئے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ جہنی ہے۔ والانکہ وہ راہ خدا میں کسی بے جگری نے لارہا ہے اور کیسا شدید ارشاد ہوا تھا کہ وہ جہنی ہے۔ والانکہ وہ راہ خدا میں کسی بے جگری نے لارہا ہے اور کیسا شدید زخمی ہوا ہوا کہ سے کہا ہوا ( کہ سے کلمہ اور نماز بڑھنے والا اور راہ خدا میں جہاد کرنے والا کسے جبنی ہواک کو شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ترکش سے تیم نکالا اور اسے ہوسکتا ہے) اس شخص نے زخموں کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ترکش سے تیم نکالا اور اسے ہوسکتا ہے) اس شخص نے زخموں کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے ترکش سے تیم نکالا اور اسے

بن جاتا ہے جب کوئی مسلمان ولاکل کی تلوار کو ان کے حلقوم میں گھونپ دے علم غیب کا انکار کرنے والے ان آیات کے تحت بڑے زور وشور سے اپنے فاسد عقیدے کوعین توحید قرار ویتے ہیں حالانکہ سورہ لقمان کی ان آیات کے تحت حضرات اہل اللہ سے علم غیب کی لئی پر استدلال کرنادر حقیقت اپنی جہالت وگمراہی کی سند دکھانا ہے۔

اقل سے کہ ان آیات میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں جو حضرات انبیاء واولیاء سے بھی ان مغیبات کی نفی پر ولیل بن سکے لہذا اپنی شقاوت باطنی کے ہاتھوں مجبور ہوکر ان آیات میں واردشدہ نفی کا رخ حضرات اہل اللہ کی طرف موڑنا جہالت وگمراہی نہیں تو اور کیا ہے....؟

دوم یہ کہ قرآن کریم کی متعدد آیات اور سیح احادیث میں بیصراحت موجود ہے کہ حضرات انبیاء و اولیاء نے اٹھی مغیبات کی بکشرت خبریں دیں کہ جن کے متعلق مئکرین کا یہ دعوی ہے کہ حضرات انبیائے کرام و اولیائے عظام بھی ان غیوب کونہیں جانتے چنانچہ اس آیت کے تحت تفییر خزائن العرفان میں ہے کہ:

"انہیاء و اولیاء کوغیب کاعلم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق مجزہ و کرامت عطا ہوتا ہے یہ اس اختصار کے منافی نہیں اور کیٹر آ بیٹیں اور حدیثیں اس پر ولالت کرتی ہیں ہارش کاعلم حمل میں کیا ہے؟ اور کل کو کہا کرے اور کہاں مرے گا ان امور کی خبریں بکٹرت اولیاء و انہیاء نے دی ہیں۔ اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں تو ان فرشتوں ہونے کی اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں وی تھیں اور ان سب کا جائن قرآن کریم سے ثابت ہے تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہیں اطلاعیں وی تھیں اور ان سب کا جائن قرآن کریم سے ثابت ہے تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جائا اس نے یہ معنیٰ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے بھی کوئی نہیں جائا تھا کہ بتائے سے بھی

غَدًا إِنْشَآءَ اللهُ هَذَا مَصُرَعُ فُلاَنِ غَدًا إِنْشَآءَ اللهُ قَالَ عُمَرُفَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا حَطَوُّا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ﴿

'' حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله والله جنگ بدر سے ایک ون پہلے ہمیں (کفار) بدر کے گرنے (مرنے) کی جناب رسول الله والله جناب مرسول الله والله کا فدال یہال کرے گا' (اور) انتشاء الله کل فدال یہال گرے گا حضرت عمر نے کہا اس ذات کی متم جس نے آپ کو حض سے ساتھ مبعوث فرویا جناب رسول الله والله نے ان کے گرنے کی جوجگہ بتائی تھی وہ اس حد سے قطعاً متجاوز نہ ہوئے' (لعنی آپ نے جس کافر کیلئے ہاتھ رکھ کر جوجگہ متعین فرمائی تھی وہ وہیں مرا)

طالانکہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتَ وَيَعَلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِدُ وَمَا تَدُرِئُ نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِئُ نَفُسٌ بِأَيِّ اَرُضٍ تَمُونُ دانً اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٥

''بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کاعلم اور اتارتا ہے مینہ (بارش) اور جانتا ہے جو پھھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی بے شک اللہ جاننے والا بتانیوالا ہے''

(سوره لقمان آیت ۳۳)

عقیدہ اثبات علم غیب سے راہ فرار اختیار کرنے والے فراد کے بعد اپنے لئے سب سے زیادہ محفوظ دد کمین گاہ' سورہ القمان کی انہی آیات میں ڈھونڈتے ہیں۔اپنے باطل وفاسد عقیدے پر بیلوگ اس سے زیادہ وزنی اور توی دلیل کسی اور کونہیں بچھتے انکارعلم غیب کے اپنے فاسد عقیدے کو کسی مسلمان پر تھوپنے پر جب ان میں سے کسی کو کامیا بی نہیں ہوتی تو وہ غصے اور حضرات اہل اللہ کی عداوت میں پاگل ہوکر اس مسلمان کے سیدایمانی کوچھنی کرنے کیلئے اپنے فاسد عقائد کے زہر میں بچھ کرسورہ القمان کی ان آیات کو آخری تیر بچھ کر چلا و پتے ہیں اور این فاسد عقائد کے زہر میں بچھ کرسورہ القمان کی ان آیات کو آخری تیر بچھ کر جلا و پتے ہیں اور این فاسد عقائد کے زہر میں بید کوئی کا فیہ جشن فتح تب ماتم میں بدل کر ان کے سید کوئی کا ذریعہ

ے متعلق گزرا کہ انہیں بھی حفرت انتحق ملیہ السلام کے پیدا ہونے کی پہلے بی نے جر دی گئی تھی حتی کہ متعلق ماتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائش سدیقہ بنی اللہ تعالی عنہا کو تقدیم مال میراث کے لئے فرمایا کہ:

اِنَّمَا هُمَا اَحُوَاكِ وَأَخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِنَابِ اللهِ فَالَثَ عَائِشَةُ فَقُلُتُ يَاآمَتِ وَاللهِ لَوْكَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَوَكَّنُهُ إِنَّمَا هِيَ اَسْمَاءُ فَمَنِ الْاحُراى؟ فَقَالَ آبُو بَكُو ذُو بَطُنِ بِئُتِ خَارِجَةَ ازَاهَا جَارِيَةً فَوَلَدَتْ جَارِيَةً

(مؤطا امام ما لك ٢٦ب الرعن) (مؤطا امام محمد كمّاب المحلى)

" تمہارے وو بھائی (یعنی عبدالرحلن وجمہ) ہیں اور دو بہنیں ہیں اس سارے مال کو اللہ کی اللہ عال کو اللہ کی کتاب کے مطابق تقتیم کر لینا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوئی ابا جان! مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ ویٹی لیکن میری بہن تو صرف حضرت اساء ہیں دوسری کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے فر مایا کہ وہ بنت خارجہ کے پیٹ ہیں ہے اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے چنا نے لڑکی پیدا ہوئی'

بتا ہے! مظرین کے پاس فرار کی اب کون می راہ باتی نے جاتی ہے ان کا تو ایر می چوٹی کا فقط اسی بات پر زور ہے کہ اللہ کے مجبوب علیہ السلام کو دیوار کے پیچے کا بھی علم نہیں تو مال کے پیٹے کا محل معلوم ہوسکتا ہے؟ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ مال کے پیٹ میں او کا ہے یا لوگ ہے یا لوگ ہے اس علم کی نفی کی جائے۔۔

بخارى شريف كى مشهور حديث ب كرحضور عليدالصلوة والسلام في ارشا دفر ماياكد:

''تم بیں سے ہرایک کا نطفہ اس کی مال کے پیٹ میں چالیس دن تک رہتا ہے پیرائے
ہیں دن وہ جما ہوا خون رہتا ہے پھر اسٹے ہی دن تک وہ گوشت کی بوئی کی صورت میں رہتا ہے
پیر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے چار باتوں کی اجازت وا جاتی ہے چنا نچہ وہ
اس کا رزق' موت' عمل اور بد بخت ہے یا نیک بخت (یعنی جنتی ہے یا جہنی ہے) یہ لکھ دیتا ہے
پھر اس میں روح بھوئی جاتی ہے''

وَلَكَ أَنْ تَقُول إِنَّ عِلْم هَذِه الْحَمْسَةِ وَإِنْ كَانَ لَايمُبِكُهُ إِلَّا اللهُ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنَ يُعْمَهُا مِنْ يَشَاءُ مِن مُحِبَيْهِ وَأُولِيَآيَه بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْحَبِيْرُ مَعْمَى الْمُحُبِر

'' اور آق ہے بھی کہدسکتا ہے کدان پانچوں علوم کا اگر چداللہ کے سواکوئی ، لک تہیں لیکن ہے جا رہ آئے ہے کداللہ اس آگر چداللہ کے سواکوئی ، لک تہیں لیکن ہے جا رہ ہے کداللہ اس قول کے قرید ہے کداللہ جانے والا اور خبر دینے والا ہے اور خبیر بمعنیٰ '' خبر دینے والا' ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث و بوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے ہیں ک

"سراد آنست که بر تعلیم المی بحساب عقل میچ کس آنهارا نداند و آنها از اسور غیب اند که جز خدا کسر آنرا نداند مگر آنکه وی تعالیٰ از خود کسر را بد اناند بوحی والهام"

"(اس آیت میں جونہ جانے کی نفی ہے اس سے) مرادیہ ہے کہ خدا کے بتائے بغیر عقل کے زور پر کوئی انہیں خیر عان سکتا اور یہ غیب کی باتوں سے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جان مگر جس کوخود اللہ تعالٰی وحی یا الہام کے ذریعے بتادے (تو وہ جان لیتا ہے)"
جانتا مگر جس کوخود اللہ تعالٰی وحی یا الہام کے ذریعے بتادے (تو وہ جان لیتا ہے)"
(افعۃ المعات جلد اقل صفیہ)

الغرض كون كبال مرے كا قرآن كريم في اس كے علم كى غير خدا سے برگر نفى تبيل فرمائى بلك بيدان مراه منكر و اس علم غيب كامحض استے ذہن كا اختراع اور كھرا ہوا عقيده ہے اگر غير خداك فقى فرمائى كى ہوتى تو بحر حضور عليه الصلوة والسلام كواس كا علم كيول كر ہوا؟

اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و اولیاء پر ظاہر فرمادیتا ہے بلکہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے تو بیصراحت ہوجاتی ہے کہ حمل قرار پانے سے قبل ہی حضرات انبیاء و اولیاء کو یعلم ہوجاتا ہے کہ فلال کا حمل جب قرار پائے گا تو اس سے لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنبا کے متعلق قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا اور جیسا کہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام

( بخار بريف جيد سوم كمّاب التوحيد )

غور فرما ہے! ایک فرشتے کے علم کا بیر حال ہے کہ اس سے کی بھی انسان سے متعلق بیر با تیں مخفی نہیں کہ اس کا رزق کتنا اور کہاں ہے وہ کب اور کہاں مرے گا'وہ کیا کیا اعمال کرے گا' وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے حالاتکہ بیسب باتیں سورہ لقمان میں انہی یا کچ غیوب کے بیان سے تعلق رکھنی ہیں کہ جن کے بارے میں محرین کا بدومویٰ ہے کدان یا چُ باتوں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانا۔ حالا تکد حدیث شریف میں صراحت موجود ہے کداس فر شتے کو بیسب باتیں روح کے پھو تکے جانے سے قبل ہی بتاوی جاتی ہیں اور جب تک انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری رہے گا اس فرشتے کو ان کے متعلق کی سارے امور غیبیہ بتائے جاتے رہیں گے لینی جو بیدا ہو بھے اور جوانسان پیدا ہو گئے اس فرشیۃ سے نہ کسی کا رزق نہ کسی کاعمل نہ عمر نہ کسی کاجنتی ہونا اور نہ ہی کسی کا جہنمی ہونا بوشیدہ ہے لہذا مشرین کا سورہ لقمان کی آیت سے علم غیب کے انکار پر دلیل قائم کرنا غلط اور گراہی ہے دین کے سوا کچے نہیں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو حضرات انبیاء و اولیاء بالخصوص حضور سید الرسلین النظام کی عظمت و شان سے چڑ ہے جلن اور حسد ہے اگر ان نفوس فدسیہ کے تصرفات و اختیارات بالخصوص حضور سرور کونین ساتھ کے خداداد اختیارات کا اگر کوئی مسلمان بیان کردے تو نجد کے ان مؤحدوں کو بیہ بات توحید کے من فی معلوم ہوتی ہے اور اس مظلوم مسلمان کومشرک ہونے کا تمغدغزل کے مطلع کی طرح شروع ہی میں عنایت کرویتے ہیں اگر ان کے کس آزاد اور آوارہ مفتی کے سامنے ایسا کوئی کردے تو وہ صرف فتوے ہی پر اکتفانہیں کرتا بلکہ جب تک اس کوجہنم کا مرثیقکیٹ نہ دے ڈالے قرار یا تا ہی نهيس خدائے ذوالمنن انہيں عقل و ہدايت نصيب فرمائے كه جب فرشتوں كواور ويگر انہياء و اولياء بالخصوص حفرت ابو بكرصديق كوبيعلم موسكتا ب كمان ك پيف مين كيا ب؟ اور فرشتول كوبيعلم موسكتا ہے كه كون كہاں مرے گا؟ كيا كرے گا؟ كيا رزق كھائے گا؟ وغيرہ وغيرہ تو سيد الكل فخر الرسل عليه الصلوة والسلام كوبيعلوم كيون حاصل حبين موسكة؟

يندر ہويں حديث.

#### سونے کا پہاڑ

" د حضرت افی بن کعب فرماتے بیں کہ رسول التعقیقی نے فرمایا عقریب (دریائے) فرات استحقاد سے بہاڑ است سے بہاڑ کے بہاڑ کا بہر ہوگا جب لوگ اس کے متعلق سیں گے تو اس کی طرف روانہ ہول کے بہاڑ کے پاس دالے لوگ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ سب سونا لے جا کیں گے پھر اس پرلوگوں کی جنگ ہوگی اور ہرسو سے ننا تو ہے آدمی مارے جا کیں گے '

(مسلم شريف جلدسوم)

نور فرہ ہے؛ وریا نے فرات سے ظاہر ہونے والا نہ سرف وہ سونے کا پہاڑ آپ کے علم میں بہار آپ اس کے پاس اور اسکی طرف جانے والے لوگوں، ان کے باہمی مگالے، ان کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ اور پھر اس جنگ کے نتیج میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تک کو بھی جانتے ہیں غرض یہ کہ ان تمام امور میں سے پھی بھی آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ۔ تعداد تک کو بھی جانتے ہیں غرض یہ کہ ان تمام امور میں سے پھی بھی آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ۔ آپ کے حق میں واقعیدہ اثبات علم غیب' الیے واضح اور صرتے دلائل عقلیہ ونقلیہ سے ثابت اس میں کسی بھی ذی عقل وفرد کو الکار نہیں ہوسکتا اور کسی بھی صاحب ایمان کے سامنے اس اعتقاد کے صواب و سیح ہونے کو دلائل کی روشنی میں عیاں کرنے کی پھی بھی حاجت نہیں اسلے کہ اعتقاد کے صواب و سیح ہونے کو دلائل کی روشنی میں عیاں کرنے کی پھی بھی حاجت نہیں اسلے کہ اعتقاد کے صواب و سیح ہونے کو دلائل کی روشنی میں عیاں کرنے کی پھی بھی حاجت نہیں اسلے کہ

سولهوی حدیث:

(Ar)

مسائل کاحل جہاد کے سوا کی نہیں لیکن مسلمانوں نے مرنے اور مارنے کا جزبہ اپنے اندر سے ختم کردیا ہے لہذا جب تک مسلمان غیر اقوام کے ان تمام ظالمانہ اقدامات کا جواب تلوار کے ذریعے نہیں دیں گے تب تک میدائن غیر اقوام کے ان تمام ظالمانہ اقدامات کا جواب تلوار کے ذریعے نہیں دیں گے بیظم کی شکایت کریئے ان پر مزیدظلم ڈھایا جائے گایہ اپنا دیا ہوا قرض اور ابنا سلب کیا ہوا حق مانگیں گے ان کے حقوق کو اور زیاوہ پائے مال کیا جاتا رہے گااللہ کرے مسلمانوں کا ماضی پھر لوث آئے اے کاش! جمیں پھر سلطان صلاح افدین ایونی، مجد بن قاسم، طارق بن زیاد اور ٹیپو سلطان جیسے "مردان راؤ، عطا ہوجا کیں تا کہ خون مسلم کی ارزانی ختم ہو سکے۔

بان دکھادے یا الهی کیروہ صبح و شام آز دوڑ چیچے کی طرف اے گردش ایام نؤ

ىتر ہويں حديث:

## قبر کا حال اور مردوں کے اعمال کو جاننا

' معزت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ و قبرول کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان دونول کو عذاب دیا جارہا ہے اور یہ کبیرہ گنا ہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دینے جارہے بلکہ ان میں سے ایک چنلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چینٹول سے نہ پچتا تھا'' دینے جارہے بلکہ ان میں سے ایک چنلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چینٹول سے نہ پچتا تھا'' (بوری شریف جلدا ڈرس کتاب انجائز)

غور فرمائے! نہ صرف آپ کو بیعلم تھا کہ اٹیس عذاب دیا جارہا ہے بلکہ بیہ بھی علم تھا کہ
کون کون سے عمل انہوں نے دنیا میں کیئے تھے اور کن اعمال پر اٹیس عذاب ہورہا ہے حالاتکہ
ا پ عالم دنیا میں تھے اور آپ نے عالم برزخ میں ہونے والے اس واقعہ کو جان لیا جب آپ
عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کے حالات جان سکتے ہیں تو پھر بیام بھی ممکن ہے کہ آپ
عالم برزخ میں بول اور دنیا کے حالات و واقعات کا مشاہدہ فرمارہے ہوں۔

ئیز جب آپ عالم برزخ کے لوگوں کے انمال کا مشاہدہ عالم دنیا میں فرماسکتے ہیں تو پھر

بردلی کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت ادر موت کو نا پیند کرنا''

(سنن ابودا ۋاشرىف جلدسوم)

آج جاری ولکل وہی حالت ہے کہ بس کی خبر اللہ کے محبوب وانائے غیوب واللہ نے وی آج مسلمان دنیا میں ایک ارب سے بھی زائد ہیں لیکن حضور سرور کا تنات علیہ سے رشتہ تو ڑنے ای کی نوست ہے کہ ہم کافروں کے شکنے میں مجور و معذور ہوئے بڑے ہیں آج ہم نے اپنی آخرت اور قبر کرسنوارے کا خیال جو ترک کیا ہوا ہے اور دنیا کے سنوار ی نے کے چھے جو بڑے ہوئے ہوں یکی وہ وجہ ہے کہ مسلمان برول بن گیااور اپناحق غیر اتوام سے بھیک کی طرح مانگ ربا ب ليكن وه دية ك واسط تارئيس آج اسرائيل جوكمشى بعر يبوديول كا ملك باليكن بوری عرب ونیا کے مسلمانوں پر بد معاشی کررہا ہیاور آئے ون مسلمان اس کے ہاتھوں مصائب وا لام سے دوجار ہوئے رہتے ہیں۔مسلمانوں کے ملک فلسطین پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے اور بیت المقدس کو مسلمانوں پر عبادت کیلے بند کردیا ہے آج اقوام غیر نے مسلمانوں سے ان کی مرضى اور خود مخارى كے مطابق جينے كاحق چين ليا ہے اگر كہيں كسى عورت كى آبروريزى يا عصمت دری ہوتی ہے تو صرف مسلمان عورت کی ہوتی ہے بھوک، سردی سے تشخر کر اور ادویات کی بندش کی وجہ سے بلک بلک کرروے اور تڑپ تڑپ کرایے ماں باپ کی آگھوں کے سامنے صرف مسلمانوں ہی کے شیر خوار بیجے موت کے مند میں جارہے ہیں خاک میں لتھڑی، گولیوں مے چھانی اورخون میں نہائی رنگین کفنول میں لیٹی لاشول کے چہروں سے جب کفن ہٹا کر دیکھ جاتا ہے تو وہاں پر بھی صرف اور صرف آ ب کوسی مسلمان ماں کا جوان لخت جگر نظر آئے گا یا کسی مسلمان خاتون کا سہاگ یا کسی مسلمان بیٹی کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرنے والے شفیق باپ ہی کی لاش لیٹی ہوئی سے گی آج اسلام کے دشمن اسلام اور مسلمانوں کو شتم کرنے کے ایسے مدموم اور مكر وہ اراد ، كو يابية تحيل تك پہنچانے كى غرض سے مسلمانوں برظلم وجفائے بياز تورا رہے تایل کفارظلم و تشدو، گولی اور گالی گی زبان میں بات کرر با بے لیکن مسلم انول برمسنّط نااہل اور غاقل حكمران الي تمام سركل كاحل "نذاكرات" كوقرار رع رب بين حالا كدان تمام

(مسلم شريف جلدسوتم بناري شريف جلدسوتم كماب الفتن)

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمته الله تعالی علیہ نے اس آگ کے متعاق قرمایا کہ داہو شامہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدیند منورہ سے جو خطوط اور مکا تیب آئے ان ہیں تحریر تعاکہ کہ شب چہار شنبہ (یعنی بدھ کی رات) ۳ ہرادی الآخر کو یہاں بہت زبروست گرج سائی دی اور اس کے بعد تھوڑے وقفہ سے زلا لے آئے رہے اور زلا لے کے جھٹکو ں کی بیے حالت ۵ ہرادی الآخر تک قائم رہی اس کے بعد مقام جوہ ہیں قرنطہ بن امر کے پاس آگ سگ گئی بیآ گ اتن شدید تقی کہ مدید منورہ ہیں ہم گھروں ہیں بیٹھے ہوئے سے اور ہم کو ایسا معلوم ہورہا تھا کہ آگ بالکل تعالی کہ مدید منورہ ہیں ہم گھروں ہیں بیٹھے ہوئے سے اور ہم کو ایسا معلوم ہورہا تھا کہ آگ بالکل امارے پاس کی جگہ گئی ہوئی ہے اس کے بعد تمام وادیوں ہیں سیلاب آگیا اور پائی وادی شظا تک ہما ہوگ ڈو بنے والوں کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ پہاڑ سے لاوا المبانے لگا اور آ نا فانا بیر پہنچا وہ پہنچ اس لاوے سے آگ کے پہاڑ بلند ہو رہے تھے اور اس سے اس طرح شرارے نگل رہے سے بہنچ اس لاوے سے آگ کے پہاڑ بلند ہو رہے تھے اور اس سے اس طرح شرارے نگل رہے تھے اور اس موقع پر تمام لوگ جمع ہوگر روضۂ رسول علیہ الفلو ق والملام پر حاضر ہوئے اور تو ہوگ واستعقار کی آگ ور روشنی کا ریسلسلہ ایک ماہ سے پھے زیادہ عرصہ تک رہا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ آگ کے بارے میں جو پچھ بیان کیا جاتا ہے وہ خبر متوار کے اعتبار سے
بالکل درست ہے اور بیون آگ گئی جس کی خبر رسول اکرم شیط نے اس طرح دی ہے کہ
'' قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرز مین تجاز سے ایسی آگ بلند نہ

ی سے بن وقت بات کا م بین ہوں جب مات مرارین جار سے بوجائے جس کی روشی میں بھری والے اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لین'

متعدد لوگوں نے بیان کیا کہ جو اس زمانے میں بھرہ میں موجود تھے اس آ گ کی روشتی میں رات کے وقت اونٹول کی گردنیں ہم کو اچھی طرح نظر آتی تھیں۔ اور اس آگ کے متعلق امام سیوطی نے لکھا کہ یہ ۲۵۳ ھ میں مدینہ طیبہ میں فا ہر ہوئی۔ (Ar)

عالم برزخ سے دنیا کے لوگوں کے اعمال و افعال کیوکلر ملاحظہ ندفر مارہے ہوں گے۔ ار عرش پر ہے تیری گرر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شیئے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں (تال ام اہلت ،

الخارموس حديث:

حضرت عبدالله این مسعودی کا بیان ہے کہ حضور اللہ کے دچال کے خلاف جہاد کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ:

اِنِّى لَاعْرِفُ اَسُمَآءَهُمُ وَاَسُمَآءَ البَآئِهِمُ وَالْوَانَ خُيُولِهِمُ هُمُ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهُرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذِ

''میں ان سواروں کے نام' ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کا رنگ جانتا ہول وہ روئے زمین کے بہترین گھر سواروں میں سے ہوں گے''

( تنجع مسلم شريف جيدسوم كمّاب بلكتن واشراط الساعة )

غور قرمائے! دجال کے خلاف جہاد ابھی ہوائیس بلکہ آئندہ ہوئے والا ہے لیکن نگاہ نبوت نے دجال اور جاہدین اسلام کے مابین ہوئے والے اس معر کے کاسینکٹروں برس پہلے ہی مشہدہ فرمالیا اور عابدید یہ کہ آپ کا بیفرمانا کہ بین اس جہاد ہیں شریک ہوئے والے مسلمانوں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک کو جانتا ہوں لہذا یہاں میں منکرین علم غیب سے اتن بوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ جناب نبی کر یہ عین ایک حق میں عم غیب کا اثبات کرنے والے مسلمانوں کی نفرت میں یا گل ہوکر اپنے نتھنوں کی آگ برمانے والو جواب اثبات کرنے والے مسلمانوں کی نفرت میں یا گل ہوکر اپنے نتھنوں کی آگ برمانے والو جواب دو! اگر یہ غیب جانتانہیں تو پھرکون میں شے کو جانتا غیب کو جائے کے ذمرے میں آئے گا؟

انيسويں حديث:

### حجاز کی آگ

" مضرت ابوبريه الله عن روايت بي كه جناب رسول الشافية في ارشاد فرمايا فيامت

میں نہ آئے کہ جس خالق و مالک نے اپنا آپ اپنے رسول سے نہ چھیا یا تو اس نے اور کیا اینے حبیب اللہ سے چھیانا تھا؟

#### اكيسويں حديث:

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْرَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَانَا أَنْظُرُ اِلَيْهَا وَالِّي مَاهُوَ كَائِنٌ فِيْهَا الِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّمَا أَنْظُرُ الِّي كَفِّي هذِهِ

ومصرت عبداللدابن عرف سے روایت ہے کدرسول التراثی فی فرمایا ہے ب شک الله تعالی نے میرے لئے زمین کے پردے اٹھادیے ہیں میں اسے دیکیور ہا ہوں اور جو کھاس میں قیامت تک ہونے والا ہے اسے بھی (ایسے ہی دیکھر ا ہوں) جیسے اپنی اس بھیلی کو دیکھیا ہوں''

حصورسید عالم النظام فی من مار میں رومیوں کی سرکونی کیلئے حضرت زید بن حارث کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک تشکر روانہ فرمایا جب بیا شکر سرز مین شام پہنچ نو اس کا اور رومیوں کے تشکر کا آ منا سامن ہوگیا لڑائی بڑی زور وشور سے شروع ہوئی حضور سید عالم شفیقہ این سحابہ کو میدان جنگ کے حالات مدیند مورہ ہی میں بیٹھے بتارہے تنے اور مسلمانوں کا جو بھی سید سالا رشہید ہوتا جاتا آپ ای وقت اس کی شہادت کی خبر دیتے جاتے۔

#### بائيسوين حديث:

عَنُ أَنْسِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ عَلَى أَيْدًا وَّجَعَفُوا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبُلَ أَنُ يُاتِيهُمُ خَبَرُهُمْ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةُ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ ءَخَذَ جَعْفَوٌ فَأُصِيْتَ ثُمَّ آخَذَ ابُنُ رَوَاحَةً فَأُصِيبُ وَعَيْنَاهُ تَذُرِ فَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوُفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمُ

ومحضرت الس ، فرمائت میں کد نبی کر می الفیلی نے حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت این رواحہ کی خبر آئے سے پہلے ہی ان کے شہید موجانے کے متعلق لوگوں کو پہلے ہی بتادیا تھا چنانچہ آپ نے فر مایا کہ اب جھنڈا زید نے سنجالا ہوا ہے کیکن (اب) وہ شہید ہو گئے پھر جعفر (تاريخ الخيف)

یعنی جو آ گ سینکروں برس بعد ظاہر ہوئے والی تھی اس کی خبر آپ نے سینکروں برس قبل دے دی اس کا نام تو غیب جاننا ہے۔

بىيسوس حديث:

#### روئے زمین کا مشاہدہ فرمانا

عَنْ ثَوْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ, اللَّهِ عَلَيْكِ إِنَّ اللَّهَ زَوْى لِنَى ٱلْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبُلُغُ مُلَكُهَا مَازُوِى لِي مِنْهَا وَأَعْطِيْتُ الْكُنْزَيُنِ الْآحُمَرَ وَالْآبَيْصَ حضرت وبان بران كرت بين كرسول التي في في الله الله الله الله الله الله الله تعالى في میرے کئے تمام روے زمین کوسمیٹ ریا ہی میں نے اس کے تمام مشارق اور تمام مفارب کو و كميوليا اور جوزين بيرے لئے سميث دى كئى تقى عنقريب ميرى امت كى حكومت وبال تك بينيے کی اور جھے سرخ اور سفید دو فزائے ویے گئے۔

(مسلم شريف جلد سوم) (ابن ماجه جلد دوم) (ابو داودشريف جلد سوم)

متذكره بالا ان دونول احاديث ميس بيصراحت وارد ب كمضورسيد عالم علي كيل روع زمین کے تمام جہات اُٹھادیے گئے ہیں نہ صرف آب اس کے مشارق و مفارب کا مشاہرہ فرما رہے ہیں بلکہ قیامت تک جو پکھ ہونے والا ہےسب کو ملاحظہ فرمارہے ہیں امام ایاست رضی اللہ عندفرہاتے ہیں کہ

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو محلا جب ند خدا جی پھیا تم پد کروڑوں ورود این رسول الله کا کا میں اثبات علم غیب کوروا رکھنے والے مسلمانوں پر غیظ وغضب کی

آ گ برسانے کے بجائے مظرین علم غیب ہوش کا دامن تفام کر اگر امام اہلسدت کے اس شعر بی پر تعصب کی عینک اُتار کر کچھ لمحات کیلئے نظر روک کر سوچیں تو کچھ بعید نہیں کہ بات ان کی مجھ (1A4)**(** 

" حصرت اسامد الله بیان گرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے بعض الله علاوں میں سے بعض الله علاوں میر چر سے پھر فرمایا کیا تم دکھ رہے ہو جو میں دکھ رہا ہوں؟ میں فتنوں کے گرنے کی جگہوں کو اس طرح دکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں سے گرنے کی جگہیں ہوتی ہیں"

(میچ مسلم شریف جلد سوم بناری شریف جلد سوم)

فرش تا عرش سب آئینہ عائز عاضر بس قتم کھائے اُتی تری وانائی کی حش جہت ست مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم والنجم میں ہے آ قا تری بینائی کی

(امام ابلسون عان)

يجيسوس حديث:

### زمین وآسان کی ہرشے کا منکشف ہونا

حضرت ملاعلى قارى رصة الله تعالى عليه اس مديث ك تحت لكست بين كه قال ابْنُ حَجَوٍ آئ جَمِيْعَ الْكَآيُنَاتِ الَّتِي فِي السَّمُواتِ بَلُ وَمَا فَوَقَهَا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْمِعُواجِ وَالْآرُضِ هِي بِمَعْنَى الْجِنْسِ آئ وَجَمِيْعٌ مَّافِى الْآرُضِيْنَ الْسَبُع بَلُ وَمَا تَحْتَهَا

"علامه ابن جرنے فره یا که"مَافِي السَّمَوات" سے آسانوں بلکداس سے بھی اوپر کی تمام

نے جھنڈا سنجال لیا' تو وہ بھی شہید ہوگئے پھر ابن رواحہ نے جھنڈا سنجالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کرگئے میرفرماتے ہوئے آپ کی چشمانِ کرم سے اشک بہنے لگے (پھر فرمایا) یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنجال میر ہے اور اس کے ہاتھوں اللہ تع کی

(صحح بخاری شریف جدد دوم کماب المغازی)

سر عرش پر ہے نیری گزر ول فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کرنی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیّاں نہیں

شيئسويں حديث:

نے کا فرول ہر فتح مرحمت فرمادی''

عَنُ اَمِى هُوَيُوَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ هَلْ تَوَوْنَ قِبْلَتِي هُهُنَا فَوَاللهِ مَايَخُفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمُ وَلارُكُوتُحُمُ إِنِّى لاَرَاكُمْ مِنْ وَرَآءِ ظَهُرِى

"د حضرت ابو ہریرہ اللہ اللہ علیہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا تم کیا یہی و کھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ( قبلہ رخ پر ہے اور جھے اپنے چھے کھڑے لوگوں کا حال معلوم نہیں) خدا کی قشم! جھ پر نہ تہمارا خشوع (قلبی کیفیت) پوشیدہ ہے اور نہ تمعارے رکورع .....! میں ضمصیں پیٹے کے پیچھے ہے بھی و کیتا ہوں'

( صح بخاری شریف جلد اور کتاب الصلوه)

امے فروغت صبح آثار ؛ دهور چشم تو بیننده ما فی الصّدور (ژاکزاتبل)

#### چوبيسوس حديث:

عَنُ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَ مُلْكُ أَهُوفَ عَلَى أُصُم مِّنُ اطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَوَوُنَ مَااَرِى إِنِّيُ لَارِى مَوْ اقِعَ الْفِتْنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمُ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ '' خرتک تمام احوال آپ کومعلوم ہوجا کیں اور حضور نے بعض حالتوں کی خبر اپنے صحابہ کو بھی دی'' (دارج الدو5 جلد وں)

ای کتاب میں آپ مزید لکھتے ہیں کہ:

وحق آنست که در آیت دلیلے نیست بر آنکه حق تعالی مطلع نگر دانیده است حبیب خودرانی برماهیت روح بلکه احتمال دارد که مطلع گردانیده باشد و امر نکرد اورا که مطلع گرداند این قوم راو بمعنی از علماء در علم ساعت نیز این معنی گفته اند و میگوید بندهٔ مسکین خصه الله بنور العلم والیقین و چگونه جرأت کند مومن عارف که نفی علم بحقیقت روح سید المرسلین و امام العارفین منت کندو داده است اورا حق سبحانه علم ذات و صفات خود و فتح کرده بروم فتح مین از علوم اوّلین و آخرین روح انسانی چه باشد که در جنب حقیقت جامعه وم قطره ایست از دریائے ذره از بیضائے

''حق بہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہیں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب اللّیے کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو اور بعض علاء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول بیان کیا ہے اور بندہ مسکین (القداس کونور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے) ہے کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضو میالیت ہے روح کے علم کی کیسے نفی کرسکتا ہے وہ جو سید الرسلین اور امام العارفین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام اقرابین اور آخرین کے علوم بن کو علام سے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ حقیقت نہیں'

(مدارج المنوة جلد دوم صفحه)

آپ ملاحظہ فرما کیں! کہ حضرت ﷺ عبدالحق محدث وہلوی آپ کے حق میں جمیع مخلوقات کے اوّ لین و آ خرین علوم کا کتنے کھلے دل سے اعتراف کررہے ہیں لیکن دیو بند کے ایک محدث جلیل مولوی

کائنات کاعلم مراد ہے جیما کہ واقعہ معراج کے مستفاد ہے اور ''وَالاَرْضِ ''بمعنیٰ جنس ہے لینی وہ تمام چیزیں جو سانوں زمینوں میں بلکدان سے بھی یے چین وہ سب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوگئیں''

(مرقات شرح ملحكوة)

حفرت شخ عبدالحق محدث وطوی رحمته الله تعالی علیه ای حدیث کے تحت لکھتے ہیں.
"فَعَلِمُتُ مَافِی السَّمَوٰتِ وَ الْاَرُضِ" پس دانستم هوچه در آسمانها وهرچه در زمین بود عبارت است از حصول تمامه علوم جزوی و کلی واحاطه آن

" (حضور الله في الله

اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ

ووع مُشَيِّة داناست به همه چيز از شيونات واحكام الهي و احكام صفات حق و اسما و افعال و آثار و بجميع علوم ظاهر و باطن و اوّل و آخر احاطه نموده و مصداق فوق كل ذي علم عليم شد

ود حضور الله على شانوں اس كى صفتوں كے الله كى شانوں اس كى صفتوں كے احكام اساء و افعال آثار اور تمام علوم اوّل و آخر اور ظاہر و باطن كا احاط فرماليا ہے اور آپ فَوْق كُلُّ فِي عِلْم عَلِيْمٌ كے مصداق ہوئے

(دارج النوة جلد اوّل صفيه)

ای کتاب میں آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ:

جُواب اس لئے دیا ہے کہ آئندہ صفحات میں مزید علم غیب کی نقی میں چین کیئے گئے ولائل ہم کسی تفصیل کے متفاضی نہ ہوں اس لئے کہ اب بیصفیات مزید کسی طوالت کے تھل نہیں ہوسکتے۔اب مخضر مزید علم غیب پر وارد کہتے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات عاضر ہیں۔

علم غیب کی نفی میں پیش کروہ زوسری آ بہت اور اس کا جواب وَلَوْ کُنُ اَعْلَمُ الغَیْبَ لاسْتَکُفُوْتُ مِنَ الحیدِ وَمَا مَسَّنِیَ السُّوْءُ ''(اے بی آپ کہ دیجئے) اگر میں غیب جاتا تو اپنے لئے ہوشم کی تھلائی (خیرکشر) جمع کر لبنا اور جھے کی قشم کی کوئی تکلیف نہ پہنچیں''

(سوره اعراف آیت ۱۸۵)

اس آیت نے زید نے علم غیب کی جوننی کی ہے بیاس کی جہالت اور قرآن فہی ہے دور کی کا بیان جبوت ہے بیاں ہم دو جوابات دیتے ہیں پہلا جواب تو یہ کہ زید ہمیں اس خیر اور اس بھلائی کی بیان جبوت ہے بیاں ہم دو جوابات دیتے ہیں پہلا جواب تو یہ کہ زید ہمیں اس خیر اور اس بھلائی کی نشا نم ہی کردے جو حضور سید عالم شیف کے پاس نمیں ہے ورا قرآن اور پورے ذخیرہ احادیت میں سے کوئی الی آیت یا حدیث دکھا دے کہ جس میں بیدوارد ہوا ہو کہ آپ کے پاس فلال بھلائی یا خیر فیلی اس فلال بھلائی یا خیر فیلی اس فلال بھلائی یا خیر روایت بھی چیش خیر کی تھی خیر کی تھی فرمائی گئی ہو۔
روایت بھی چیش خیر کرسکتے جس میں آپ ہے کی بھلائی یا خیر کی تھی فرمائی گئی ہو۔
دو جہاں کی بہتریاں سہیں کہ امائی دل و حال خہیں دو جہاں خہیں کہو کہاں خہیں کہ وہ ہاں خہیں کہو کہا کہو کیا ہے وہ جو یہاں خہیں گئر اک خہیں کہ وہ ہاں خہیں

( برم المست الله )

پس معدم ہوا جب آپ کے پاس ہرقتم کی بھلائی اور خیر موجود ہے تو پھر بیہ خود بخو و ثابت بوجاتا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب بھی ہے اس لئے کہ ہرقتم کی بھلائی کا سبب قرآن کریم نے علم غیب کوقرار دیا ہے یعنی اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا تو خیر کثیر بھی ہوتا اور آپ کے پاس خیر کثیر سے ہوتا کے جرقتم کی بھلائی موجود ہے تو پھر علم غیب بھی ہے خیر کثیر کا ہوتا ہے کے علم غیب پر دلیل ہے۔

خلیل کا کیو کیا جائے جنہوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ حضرت شخ کی طرف علم غیب کی نفی منسوب کی اور سادھ لوح لوج کی اور سادھ لوح لوج کی اور سادھ لوح لوج کی اور سادھ لوح کی اور سادھ لوح کی اور سادھ لوح کی بات آپ تو حضور علیدالسلام کے حق میں ویوار کے پیچھے کا غیب بھی عیاں مانے کے واسطے تیار نہیں۔

مولوی خلیل احم البیٹھو ی لکھتے ہیں کہ

" فيض عبدالحق روايت كرتے ميں كه جھ كو ديوار كے پيچھے كا بھى علم نہيں"

(براين قاطعه صفحه ۵)

حالانکد حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے یہ ہرگز نہیں فرمایا اس نے فقط اپنے باطل عقیدے کو تقویت دینے کیلئے حضرت شیخ کی طرف اس جھوٹ کو منسوب کیا ابھی ابھی آپ خود حضرت شیخ کی تقریحت ملاحظہ فرما بھے ہیں کہ حضرت شیخ کا کنات کی کسی مخلوق اور کسی شیئے کو آپ سے پوشیدہ اور چھیا ہواتشلیم کرنے کے حق میں ہرگز نہیں۔

آپ فود اس روایت کی تر دید کرتے ہوے فرماتے ہیں کہ:

دربعضے روایات آمدہ است که گفت آن حضرت تنایج که من بندہ ام نمی دانم درپس دیوار است جوابش آنست که ایس سخن اصلے ندارد روایت بدال صحیح نشدہ است

"دوایت جان اورایات میں آیا ہے کہ آئخضرت اللہ میں بندہ ہوں میں نہیں جانا کہ میں بندہ ہوں میں نہیں جانا کہ اس دیوار کے چیچے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کا کوئی شوت اور اصل نہیں اور بیروایت جان لواضیح نہیں''

(بدارج النبوة جلد الآل صفحد)

حضرت شیخ کی اس تصریح کے بعد اندیشو کی صاحب سے اثنا کہد دینا ہی اب کافی ہے کہ:

بے خیا باش سو چه خواسی کن
ہم نے قدرے تفصیل کے ساتھ زید کے علم غیب پر امحتراض اور کہلی آ بیت کا مفصل

زید کی پیش کرده تیسری آیت اور اس کا جواب:

عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيُبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ .

"فیب کی سخیاں اللہ ہی کے پاس ہیں جن کو اللہ بغالی کے سوا کوئی شیس جامتا"

(موره العام) يت ٥٩)

اگر زیداس آیت کو پوری علی کردیتا او شاید جمیس جواب وسینے کی نوبت ہی نہ آتی کیونکہ ای آیت بیل فیر خدا کے علم غیب کی صراحت ہے البدا ہم پوری آیت بیش کرتے ہیں آپ ہی انسانگ کی نظر سے ملاحظ فرما کر جواب ویں کہ آیا ہے آیت غیر خدا کیئے علم غیب کی نئی پر دلیل ہے یا اثبات پر۔
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَایَعْلَمُها اِلّا هُوَ وَیَعْلَمُ مَافِی الْبَوِ وَالْبَحُو وَمَا تَسْقُطُ مِنُ وَرَقَةٍ اِلّا یَعْلَمُها وَلَاحَبُهِ فی کینی اُلارض و لارضی و لارضی و لایا بس الا فی سین میں اور دور اس کے باس ہیں غیب کی تجیاں انہیں وہی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو پھوشکی میں اور تری (بانی) میں ہواور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے اور زیمن کی اندھر یوں میں کوئی ذر ہ ایس نہیں ہے وہ جو اس کے علم سے ایس نہیں جو اس کے علم سے ایس نہیں جو وہ اس کے علم سے ایس نہیں ہو وہ ایک روش کتاب (لور محفوظ) میں لکھا نہ ہو ا

(سوره العام آيت ٥٩)

مجھے بتائے! کیا لوح محفوظ غیر اللہ نہیں؟ یقیناً ضرور لوح محفوظ غیر اللہ ہے۔

جب بیرسادے غیوب کے علوم اور خزانے لوح محفوظ میں ہوسکتے ہیں تو ہمارا بیعقبیدہ ہے کہ بیرسازے علوم غیبید اور غیوب کے خزانے سینئر اقد کی اللہ میں بھی موجود ہیں اگر حضور علیہ السلام کیلئے علم غیب کا اثبات شرک ہے تو بتایا جائے کہ ادح محفوظ کے حق میں ان غیوب کا اثبات ایمان کیسے ہوجاتا ہے؟

امام شرف الدين بوميرى رحمة الله تعالى ملية فرمات بي كه:
فَإِنَّ مِنُ جُودِكَ اللهُنيَا وَصَرَّتَهَا

مزيد بيكمال آيت مين جوبيه وارد مواكد.

وَمَا مَسَنِيَ السَّوَةُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

"اور الله تمهاري حفاظت كرے كا لوگوں ہے"

(ما كرو آيت ١٤)

ان جاہلوں اور طحدوں نے قرآن کریم کی آیات کو اپنی عقلی کسوٹی پر پر کھا اور ان آیات کو اپنی عقلی کسوٹی پر پر کھا اور ان آیات کا میں سے جو ان کی موٹی اور کھوٹی عقل میں آیا ہی ای کوعقیدہ بنالیا اور اس طرح اپنی جہالت کا شوست اور تفکیک کا اچھا موقعہ فراہم کیا اور کررہے جیں خدائے کا کنات ہمیں ان جاہل و گراہ لوگوں اور ان کے باطل عقا کا اور فاسد نظریات سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین

بحرمة السيد الرسلين علط

اس جال کو کون بنائے اور سمجھائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ انسلام سے بیفر مایا کہ اے حبیب ان کافروں سے کہدود کہ میں تم سے علم غیب اور خزانوں کے متعلق

ا ثبات کا نہ کھوں گا کہ آیا مبرے پاس علم فیے ، اور خزانے ہیں یا نہیں اس آیت میں ہرگزید ارشاد نہیں ہوا کہ اے حبیب ہم نے نہ آپ او اپنے خزانے دیا ہے ، ارد ، بی علم عیب پرمطلع فرمایا ہے اس آیت میں بتانے کی نفی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہونے کی نفی ہرگز نہیں۔

اس مثال کے ڈریعے اس مسئلہ کو مجھنے کہ

مجھے بتائے! اس طرح متیجہ زید کے سیح الد ماغ ہونے پر کوئی محمول کرے گا ....؟ ہرگز تہیں! اس لئے کہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس شخص نے اپنے پاس موجود کروڑوں رو پید کی نفی تہیں کی بلکہ اس رو پید کی موجودگی کے اظہار کی نفی کی ہے پس اس طرح یہاں حضور علیہ السلام نے نہ علم غیب کی نفی فرمائی اور نہ ہی شزائوں کی موجودگی کی نفی فرمائی بلکہ ان شزانوں اور علم غیب کے وَمِنُ عُلُوْمِکَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَدِمِ وَالْقَدِمِ عَلَمَ اللَّوْحِ وَالْقَدِمِ عَلَمَ اللَّوْحِ عَلَمَ اللَّوْمِ عَلَمَ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّ الللَّهُ الللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

(قصيده برده شريف)

اس شعر کے تحت امام ملاعلی قاری رہنہ اللہ تعالی عدیہ فرماتے ہیں۔

وَعِلْمُهَا إِنَّمَا يَكُونُ سَطُرًا مِنْ شَطُورِ عِلْمِهِ وَنَهْرًا مِنْ بُحُورٍ عِلْمِهِ ثُمَّ مَعَ هلَّا هُوَ مِنْ بَوَكَةِ وُجُودِه مُلْكُنَّ مُعَ هلَّا هُوَ مِنْ بَوَكَة وُجُودِه مُلْكُنَّ

"اور لوح وقلم کاعلم تو حضور کے مکتوب علم میں سے ایک سطر ہے۔ اور آپ کے علم کے سندرول میں سے ایک سہر ہے اور برحضور اقدس میں ایک ساری برکت ہے "

مولانا جامی رحمهٔ الله تعالی علیه فرماتے ہیں کد.

شمه از وجودِ تو دنیا بود باآ بحرت وز علومت در دو عالم علم لوح است و قلم ''یارسول اللہ اوٹیا و آخرت آپ کی سخاوت سے بیں اور لوح وقلم کا علم آپ کے علوم کا تھ حصہ ہے''

سبحان الله! جب آپ کے علوم کے کچھ جھے کی سیشان ہے کہ ہرتر اور ہر خشک شے یہاں
تک ساتوں زمینوں میں پڑا ہوا کوئی ذرّہ آپ کے اس حصہ علم سے باہر نہیں تو پھر آپ کے
سارے علوم کی کیا شان ہوگ بے شک۔

م بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

زید کی پیش کرده چوهی آیت اور اس کا جواب:

قُلُ لَآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَ آئِنُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ

" آپ کہدویں کہ بس تم سے بیٹیس کہتا کہ بیرے پاس الله تعالی کے خزائے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں'

191

وَلَوُ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرُتْ مِنَ الْخَيْرِ فَاِنَّ الْمَنْقِى عِلْمُهُ مِنْ عَيْرِ وَاسِطَةٍ وَاَمَّا اِطِّلَاعُهُ مُنْظِيْهِ عَلَيْهِ بِإِعَلَامِ اللهِ تَعَالَى لَهُ فَاَمُرٌ مَتَحَقِّقٌ لِقَوْلِه تَعَالَى فَلاَ يُظُوِّرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَطْى مِنْ رَّسُولِ

''رسول التقلیق کا مجر وعلم غبب یقینا خابت ہے جس میں کسی بھی عقل رکھنے والے کو الکار
یا ترود کی تنجائش تہیں کداس میں احادیث بکثر سے آئیں ہیں اور ان سب سے بالا نفق صفور علیہ
السلام کا علم غیب خابت ہے اور یہ ان آیوں کے پچھ منٹی نہیں نہ جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ
تعالی کے سواکوئی غیب نہیں جانتا اور یہ کہ حضور علیہ السام کو یہ کہنے کا علم جوا کہ میں غیب جانتا تو
اپنے لئے بہت خیر جمع کر لیتا اسلے کہ (ایس) آیوں میں نفی اس علم کی ہے جو بغیر خدا کے بتائے
ہواور اللہ تعالی کے بتائے سے حضور سید عالم اللے ہی کوعم غیب ملنا تو قرآن عظیم سے خاست سے
ہواور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے حضور سید عالم اللہ ہیں کرتا سوائے اپند یدہ رسول کے'
رجیبا کہ فر مایا) اللہ اپنے غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پہند یدہ رسول کے'

تفہر نیٹا پوری میں ہے کہ:

لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ فِيْهِ وَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْبَ بِالْإِسْتِقْلَالِ لاَيَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ ا "مِين غِيب بْيِن عِالنا" (اس) آبت كريم عنى بين كريم غيب جو بذات خود بوالياعلم صرف غداك ساتھ خاص ہے"

روالحنارين ہے كه:

لَوِادُّعى عِلْمَ الْغَيْبِ بِنَفْسِهِ بَكُفَلُ

تفییرغرائب القرآن میں ہے کہ ·

لَمُ يَنُفَ إِلَّا الدِّرَايَةَ مِنُ قِبَلِ نَفُسِهِ وَمَا نَفِيَ الدِّرَايَةَ مِنْ قَبْلِ الْوَحْيِ "رسول التُعَلِّيَّةُ مِيْرُ الرِّيْ وَات سے جائے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے سے جائے کی نفی خہیں قرمائی'' اظہار کی نفی فرا ان کہ میں ہے کہ کہت ہول کہ میرے پوس م غیب اور خزائے میں لہذائی آیت سے ہے عقیدہ گھڑ لینا کہ حضور سرور کو نین کے پاس نہ کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی آپ غیب جائے تھے بے وی اور الحاد کے سوا کی چھڑ بیل حقیقت ہہ ہے کہ بغض اور حسلا رسول علیہ الساؤم میں یہ الیے متلا ہیں کہ کوئی بھی الی آیت یا حدیث ہے مائے اور سننے کے واسطے تیار ہی جہیں کہ جس میں عظمت رسول کا بیان ہو ورنہ ہم نے شروع میں متعدد آبات احادیث اور ارشادات اسلام کو پیش کرے عم غیب کے اثبات کو فابت کیا ہے اگر ان آبات و احادیث اور ارشادات اسلام کو پیش کرے عم غیب کے اثبات کو فابت کیا ہے اگر ان آبات و احادیث اور ارشادات کو فابت کیا ہوا ہے اگر ان آبات و احادیث اور ارشادات کو فابت کیا ہوا ہے اور عداوت رسول نے ان کی آبکھوں پر دہ بھی نے آبیں حسید رسول کی آگ میں جھونکا ہوا ہے اور عداوت رسول نے ان کی آبکھوں پر دہ پردے ڈال دینے ہیں ان کہ آبیں کچھ نظر ہی ٹیس آبات و شمنی رسول علیہ السلام میں ہے انکہ سے اور بھرے ہو جے ہیں قرآن کا و مدیث کا ررخ بڑے ہی عیارانہ اور محاندانہ پراسے میں ہے گٹاخی بہرے ہو جے ہیں قرآن کا و مدیث کا ررخ بڑے ہی عیارانہ اور محاندانہ پراسیے میں ہے گٹاخی رسول کی جانب موڑنے کی کوشوں میں دن رات معروف ہیں۔

زبدنے قرآن کریم کی جو جارآ بات پیش کر کے حضور سید عالم اللہ کے علم غیب کی آفی کی۔
آیا اکا بدین امت نے ان آیات میں دارونٹی سے کیا مرادلیا ہے؟ آپئے ملاحظہ فرمائے۔
تفسر کیور میں دارونٹی اللہ کا دروں اللہ کی دور اللہ تا اللہ میں اللہ میں اللہ تعلقہ میں اللہ میں اللہ تعلقہ میں ال

تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمة الله تعالیٰ علیه فرماتے ہیں کہ:

قُولُهُ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ يَدُّلُ عَلَى اِعْتِرَافِهِ بِالنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُوْمَاتِ،
"لَيْنَ آيت مِن نِي مَرِيمَ النَّالَةِ كُوجُوارشاد بِواكُهُ "مَ فرمادو مِن غِب تَبِين جائيًا" اس ك

سيمعني بين كدميراعكم جميع معلومات البهيد كو عاوى نهين"

اه م قاصى عياض رحمة الله تعالى عليه فرمات ميس كه.

(هَذِهِ الْمُعْجِزَةُ) فِي اِطِّلاَعِهِ النَّبُ عَلَى الْغَيْبِ (مَعْلُومُهُ عَلَى الْقَطْعِ) بِحَيْثُ لَايُمْكِنُ إِنْكَارُهَا أَوِ التَّرَدُّدَ فِيهَا لِآحَدِ مِّنَ الْعُقَلاءِ (لِكُثْرَةِ رِوَاتِهَا وَاتَفَاقِ مَعَانِيهَا عَلَى الْإِيْاتِ الدَّالَّةِ عَلَى اَنَّهُ لَايْعُلُمُ الْغَيْبِ إِلَّا اللهُ وقُولُهُ الْإِطِّلاَعِ عَلَى الْغَيْبِ إِلَّا اللهُ وقُولُهُ

(r)

اس طویل عرصے میں ان بزرگوں کو ان آیات کاعلم ہونے کے باوجود ان میں سے کسی نے بھی ان آیات کے تحت علم غیب کی فئی ند فرمائی بلکہ بڑی تختی کے ساتھ ان اجلہ علاء نے حضرات انبیاء و اولیاء کے حق میں علم غیب کی فئی میں ان آیات سے استدلال کرنے سے منع فرمایا۔

لیکن میر مان نصیبی تو ان مفتنیانِ دیوبند عے مقدر میں کھی ہوئی تھی کہ آج چودہ سوسال کے بعد امہوں نے انہی آیات کو ان نفوس قدسیہ کے علم غیب کی نفی میں دلیل کے طور پر پیش کرتا شروع کردیا ہے۔

آپ ان فاضان وبوبند کی بے سرو سامانی کو ملاحظہ فرماسکتے ہیں کہ ان آیات کے تحت اکارین امت کے ارش وات اپنے خود ساختہ عقائد فاسدہ کی تائید ہیں چیش کرنے سے قاصر و عاجن ہیں اور ان آیات سے بیسید ھے سادہ لوگوں کے سامنے ہی استدلال اور علم غیب کی نفی کرتے ہیں اور ان آیات کو ان مفتیوں نے اپنے جابل مبلغین کوطوطے کی طرح رٹا دیا ہے اور وہ جگہ سادہ لوح ملی نوں کو گھیر کرعم غیب یہ جابل مبلغین کوطوطے کی طرح رٹا دیا ہے اور وہ جگہ سادہ لوح ملی نوں کو گھیر کرعم غیب کے گراہ کن عقید سے کہ اور حضرات انبیائے کرام اور عقید سے کی تائید میں انبی آیات کو پیش کر کے استدلال کرتے ہیں اور حضرات انبیائے کرام اور اولی نے عظام کی عظمتوں اور حرمتوں سے نکرا جانے میں بڑا افخر محسول کرتے ہیں۔

الله سے دعا ہے کہوہ ہمیں ان شریوں کے شرے محفوظ رکھ آھیں۔ بعدق ظه و یس ملاہ

علم غیب پر وارد کردہ ر ید کے پانچویں اعتراض اور اس کا جواب:
اگر پیغیر اسلام غیب جانتے ہوتے تو منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ پر لگئے
والی تہت پر آپ ٹمگین اور پریٹاں کیوں ہوتے وقی آئی تو آپ کوسکون ملا کہ عائشہ بچی اور
منافق جھوٹے ہیں اگر آپ کے پاس غیب کاعم ہوتا تو آپ ٹمگین نہ ہوتے۔

رید کے اس عقیدہ روید کے ساتھ مذہب ربو بند کے افی اساعیل وہلوی کی بھی سنتے جائے: ''حضرت کے وفت من فقون بے حضرت عائشہ سرتہت کی اور حضرت کو اس سے بڑا رہنے تفسر خازن میں ہے کہ:

ٱلمُعُنَى لَا آعُلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا أَنَ يَّطَّلَعْنِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

"" بیت میں جوارشاد ہوا کہ 'میں غیب نہیں جائتا" اس کے معنی ہیں کہ میں خدائے بتائے بغیر نہیں حالتا"

تفسير علامه نيت بوري ميس ب كه:

(قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ) لَمْ يَقُلَ لَيُسَ عِنْدِى خَزَ آئِنُ الله لِيُعْلَمُ أَنَّ حَزَ آئِنَ الله وَهُوَ الْعِلْمُ بِحَقَائِنِي الله قُولُهِ آرِدَا لِآسَيَآءَ بِالسِّيَجَابَةِ أَدْعَائِهِ النِّيْ فِي قُولُهِ آرِدَا لِآسَيَآءَ كَمَاهِمَ وَلَا أَعْلَمُ النَّيْسَ فَي قُولُهِ آرِدَا لِآسَيَآءَ كَمَاهِمَ وَلَكَنَّهُ يُكَلِّمُ النَّيْسَ اللَّهُ النَّيْسَ اللَّهُ الْعَيْسَ اللَّهُ الْعَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

'' یعنی ارشاد ہوا کہ 'اے نی! فرمادو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے فزائے ہیں بہتا کہ میرے پاس اللہ کے فزائے میرے پاس نہیں بلکہ بی فرمایا کہ میں تم سے بہتیں کہتا کہ مبرے پاس ہیں تاکہ معلوم ہوجائے کہ اللہ کے فزائے حضور علیہ السلام کے پاس ہیں مگر آپ فوگوں سے ان کی مجھ اور قابلیت کے مطابق پاتیں فرائے ہیں اور وہ فزائے کیا ہیں تمام اشیاء کی حقیقت وجائت کا علم حضور علیہ السلام نے اس کے ملے کی دع کی اور اللہ عز وجل نے قبول فرمائی پھر فرمایا ''میں غیب نہیں جاتا'' یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے' ورنہ حضور نے تو خود فرمایا ' میں غیب نہیں جاتا'' یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ملا'

ان تصریحات کے علاوہ بھی ائمہ اسلام کے مزید اور بھی ارشادات ہیں لیکن ہم طوالت کے خوف سے بس انہی چند ارشادات پر اکتفا کرتے ہیں۔

قار کین کرام! حقیقت حال آپ پر روز روش کی طرح عیاں ہوچکی ہوگی کہ بن آیات کے تحت بیدلوگ عقیدہ اٹکار علم غیب کو پروان چڑھانے میں مصروف بین بیتمام آیات چورہ سوساں ہے کہ بیارے اکابرین ائمیہ اسلام کی نگاہوں کے سامتے بین لیکن بر چورہ سوسالہ تاریخ شاہد ہے کہ

موقع پر ہرگز بے فکراد بے غم نہیں رہ سکتا

لطف کی بات تو ہے ہے کہ ان لوگوں کا بدر موی ہے کہ حضور میں تھے ہو ا آپ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گئے والی تنہت برغمگین اور قکر مند رہے مطلب

یہ کدائی سارے واقعے کو ان لوگوں نے نمیب پرمحول کرویا اب ہم اٹی سے پوچھے ہیں کہ ہمیں

بتایا جائے اگر بدوا قد غیب سے تعلق رکھتا تھا تو اس کا علم تو اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کو

بتایا جائے اگر بدوا قد غیب سے تعلق رکھتا تھا تو اس کا علم تو اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کو

عظا فر مادیا تھ معلوم ہوا اللہ تعالی نے اپنے صبیب علیہ السلام کو غیب کا علم بھی دیا ہے جب اللہ

تعالی نے رسول اللہ تعالی مالات و واقعات کا علم دیا ہے تو پھر وہ کون سا منہ آپ

حضرات کے باس ہے کہ جس سے آب علم غیب کی نفی کرتے ہیں . انہ

آپ حضرات کھلی آئکھوں سے اساعیل دہلوی کا بھی عقیدہ ملاحظہ کرے آرہے ہیں دہلوی صاحب نے بھی عقیدہ ملاحظہ کرے آرہے ہیں دہلوی صاحب نے بھی اس تہمت والے واقعہ سے حضور سید عالم اللہ اللہ علی غیب کی تھی کی ہے اور پھر ہے اقد اس کے دوسری جگہ سے اقرار بھی کیا ہے کہ ''پھر جب اللہ صاحب نے چہا تو آپ کو بہ غیبی علم تاویا'' اس ووسری جگہ ملاحظہ فرما کیں اس کی حضرات امہیاء واولیاء سے عم غیب کی نفی کی مجیب وغریب دلیل ۔

علم غیب کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقیدہ عم شیب کا اثبات انبیاء یا اولیاء میں سے 'سی کے حق میں جائز نہیں۔

' خواہ سی عقید: (علم غیب کا اثبات) انبیاء و اولیاء نے رکھے خواہ پیر وشہید سے خواہ امام و امام زازے خواہ بھوت زیری سے پھرخواہ یوں سمجھ کہ بیہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے وسینے سے غرض اس عقیدہ سے ہر طرح سے شرک ثابت، ہوتا ہے۔'

( نفويت الإيمان صفحده ا)

نب بتائے ان کی کون می بات یہ اعتاد کیا جائے جب علم غیب کی نقی کی بات آئی تو اس فرجب علم غیب کی نقی کی بات آئی تو اس فرجب کے امام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها پر لگنے دائی تہمت کو دلیل کیلئے پیش کردیا اور کہد دیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا وارنہ آپ عملین ند ہوتے اور آپ بتادیے کہ سچا کون اور جموٹا کون تھا آپ کو بیعم اللہ صاحب کے بتا ہے سے ہوا یہاں تو اس

ہوا اور کئی دن تک بہت تحقیق کیا پر پچھ حقیقت ند معلوم ہوئی اور بہت فکر وغم میں رہے۔ پھر جب اللّٰد صاحب کا ارادہ ہوا تو بتادیا کہ وہ من فق جھوٹے ہیں اور عائشہ پاک ہیں۔''

(تفویت اریمان صفی ۲۲)

عزیزان من! آپ نے پیر اور مرید کا عقیدہ فاسدہ ملاحظہ فرمالیا کہ ان خفتہ بختوں کے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگنے والی تہمت کی وجہ سے حضور سرور کونین کے ممگین اور پریشان ہونے کو آپ کے باس عیب کاعلم تہ ہوئے پر دلیل تھہرالیا کوئی ان ایمان کے وہمنوں سے پوچھے اگر حضور سید السلین میں ایک کا میں ہوتا تو کیا آپ اپٹی یاگ والی تہمت پر خوشیاں مناتے؟ کیا علم ہوئے کی صورت میں آپ فکر مند نہ ہوتے؟

اگرالقد نے کسی کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ ختم ند کردیا ہوتو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا

ہے کہ اگر کسی کی بے گناہ اور پاک دامن اوج پر کوئی بد نصیب رنا کی تبحت لگائے اگرچہ اسے بید
معلوم ہو کہ بیہ تبہت جھوٹی اور لگانے والا جھوٹا ہے لیکن پھر بھی وہ اس تبہت پر کبیدہ خاطر ہوجائے گا
وہ عم ہونے کی صورت میں خوش کے شادیا نے نہیں ہوئے گا اب کوئی جائل اس کے ممگین ہوئے کو
اس بات پر محمول کر لے کہ اقبل تو اس کو علم نہیں دوم بید کہ لگانے والے کے متعلق اسے پیتہ نہیں کہ وہ
سیا ہے یا جھوٹا ہے اگر اس کے باس علم ہوتا تو بیہ برگز اس لگنے والی تبہت پر پریشان اور تمکین نہ ہوتا
مجھے بتا ہے وہ کون ذی شعور ہوگا جو اس جائل کی بات سے انفی قرے گا؟

ہر ایک کہی کے گا کہ اس شخص کا اس تہدت پڑھگین اور پریتاں ہونا بہ غیرت اور حیا گا تقاضہ ہے لیکن ان حیا اور غیرت کے رشمنوں کو یہ بات کون سمجھائے کہ جے تم عدم علم کی دلیل قرار دے رہے ہو وہ عدم علم کی وجہ ہے نہیں بلکہ غیرت و شرم کی وجہ سے تھا ہاں جب تہاری بول بر زن کی تہت لگ جے آگر تہمت لگانے وااس کے متعلق علم نہ ہو کہ یہ جو گی یہ جو گو ہو تی میں یا جو گو اور ماتم کرتے رہوئین جب تہمیں معلوم ہو کہ یہ جُمونی تہمت ہے اور لگانے وا اس فریق نے بین اور پریشان نہ ہونا بلکہ خوش کے شادیانے اور تہمت ہو کہ بریان ور پریشان نہ ہونا بلکہ خوش کے شادیانے اور مول بجانا اور گل گل خوش سے بقلیں بجائے اچھلنے کودتے رہنا جو غیرت اور حیا والا ہوگا وہ اس

آپ یقین کریں اس کے لب و لہد کا زہر الفاظ کی شکل میں ٹیک رہا تھا وہ حضور سید عالم اللہ علیہ میں ٹیک رہا تھا وہ حضور سید عالم اللہ تھا کہ یہ آپ کو اپنا مانے کے وابنا کہ میں ترپا کر رکھ دیا ہم نے یہ اچھی واسطے بھی تیار نہیں بہرحال اس کے لب ولہد کی اجنبیت نے ہمیں ترپا کر رکھ دیا ہم نے یہ اچھی طرح محسوں کرلیا تھا کہ قرآ ان و حدیث کی بات اس کی موٹی عقل قبول نہیں کرے گی لہذا اس کو اس کی عقل تحول نہیں کرے گی لہذا اس کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا جائے۔

ہم نے اس سے بوچھا کہ آپ بتائے ایک طرف آپ کا دنیاوی نقصان کا قوی اور يقيني خدشہ ہو اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کا حصول مقصد ہوتو آپ کیا کریں مجے؟ تو وہ بولے ہم رحمت کے حصول کو اپنائیں گے ہم نے پوچھا تو پھر اس دنیاوی نقصان کا کیا کریں گے؟ وہ بولے ہم برداشت کریں گے نیکن رحمت کے حصول سے پیچے نہیں بٹیں گے ہم نے اس سے پھر پوچھا بالفرض آپ کی جگہ کوئی اور ہوتو اے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کہنے ملک اے بھی ہم یہی كہيں گے كدوه دنياوى نقصان كى يرواه ندكرے بس رحب خدا كے حصول ميں لگارہے بم في پھر ان سے کہا کہ بیر ساری صورتی ل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کسی بھی شخص کے رحت خداوندی کے حصول میں برصنے والے قدموں کوآپ رو کئے کے لئے تیار نہیں اگرچداس حصول رحمت میں اس کا دنیاوی کتفا ہی نقصان کیوں نہ ہو تو مجھے بتائیے شہادت اللہ کی رحمت ہے یا زحت؟ كمن على رحت - بم نے پھر يوچھا بنائے! آپ زندگی كوشهاوت كى موت برتر جي ويں ك يا شهادت كوتر جي وير كي كين لك مين زندگى يرشهادت كى موت كوتر جي دول كا بم نے يوچها اگر بالفرض آپ كى جگه كوئى اور صاحب ہوں تو آپ انبيس كيا مشورہ ويں كے؟ كہنے لكے میں اسے بھی جام شہادت نوش کرنے کیلئے ہی کہوں گا۔ ہم نے کہا اس غرح تو اس کی جان چلی جائے گی اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہوجائے گا؟ وہ جھٹ بولے تو کیا ہوا شہادت کے ذر لیے اسے ہمیشہ کی زندگی جنت الفردوس اور انعام خداوندں بھی تو ملے گا ایک جان کو د مکھ کر ان انعامات واکرامات ہے منہ موڑنا یا کسی کو منہ پھرنے کا مشورہ وینا بے وقونی ہے۔ ور الركيا كداللہ نے آپ كوغيب كاعلم ديا ليكن بنب سوچا كديد بين ئے كيا كرديا كدآپ

کیلئے غیب پر آگاہی فاہت کردی تو فورا اپنا عقیدہ تدیل کردیا کہ دخیس انہیں! یہ میں نے غلط

اہمہ دیا بلکہ آپ کیلئے بہ سیم کرنا تھی شرک ہے کہ آپ کوالقد نے غیب پر آگاہی بخش ہے۔

اب بتاہے! اس شہب والوں کو تو ان کے امام نے دوہری مصیبت میں مبتلا کردیا اگر یہ

لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر لگنے والی تہمت کاعلم آپ کواللہ نے عطا فرمادیا تھا تو

جب بھی بیدوگ مشرک تضہرتے ہیں اور اگر یہ عقیدہ رکھا کہ آپ کواس واقعے کاعلم نہیں ملاتو اس طرح سورہ ٹورکا انکار لازم آتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برائت میں نازل شدہ نص کا انکار لازم آتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برائت میں نازل شدہ نص کا انکار لازم آتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برائت میں نازل شدہ نص کا انکار کا مقیدہ گھڑنا گویا ان کے لئے حتی کا کا ناس خرک بھی ہے کا ٹر تشہرتے ہیں ان کا علم غیب کا نفی کرنا اور انگار کا عقیدہ گھڑنا گویا ان کے لئے حتی کا کا ناس خوا ہے انکار کی صورت میں قرآن کریم اٹیس کافر قراد ویتا ہے۔

ایتا ہے اور اقرار کی صورت ہیں ان کا امام آئیس مشرک قرار ویتا ہے۔

بہر حال ہم تو اپنے ادام کی بات وال کر بہا تگ دہل بید اقرار کر نے ہیں کہ اور کوئی غیب کہا تم دے مہاں ہو ہملا جب جملا جب شد خدا ہی چھپا تم ید کروڑرں درو

(امام السنسين المحضرت بريلوي)

دیوبندی حضرات علم غیب کی نفی کرتے ہوئے عمومًا یہ اعتراض بھی کرنے ہیں کہ اگر حضور
سید عالم علی خیب جانے تھے تو جب کفار نے ایٹے آپ کومسلمان فاہر کرکے تبیغ کے بہانے
سر صحابہ کو لے جاکر شہید کیا تو جائے ہے قبل ہی آپ ایٹ صحابہ کومنع کردیتے کہ ان کے ساتھ
مت جانا یہ تہمیں دھوکے سے تبیغ کیلئے لے جاکر شہید کرنا چاہتے ہیں لہذا صحابہ کو بخوشی جائے
دینا ادر پھر انکا شہید ہو جانا ہے بھی آپ کے عدم علم کی وجہ سے ہوا۔

یمی سوال آیک مرتبہ فرقہ ام بحدیث سے تعلق رکھنے والے آیک صاحب نے ہم پر کیا اور اس کے تخت رئے نے زور وشور سے عقیدہ علم غیب کے انکار کا اظہار کیا اور ہم سے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو دہ اینے ستر صحابہ کوند مرواتے۔

حضرات انبیاء و او میاء بالخصوص حضور سید المرسلین النظائی کے حق میں علم غیب کا اثبات ہم نے قرآن کریم کی متعدد آیات اور متعدد احادیث کے ساتھ اکا برین امت کے ارشادات کی ارشی ہو وہ میں ناہت کردیا ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں کہ جس کی مرضی ہو وہ انکار کرے یا جس کی مرضی ہو وہ انکار کرے یا جس کی مرضی ہو وہ اس عقیدے سے راہِ فرار اختیار کرے علم غیب کا اثبات حضرات اہل اللہ کے حق میں اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس سے فرار کی راہ کسی بھی ذی فہم وعقل کونہیں مل سکتی اس عقیدے کا انکار بنیادی عقیدہ علم غیب کا اثبات اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل و داخل مانا ہے اس کا انکار کفر ہے۔

اب جس کے بنی میں آئے وہی پائے روشی ہم نے تو ول جلا کے سرعام رکھ ویا اب آخر میں ہم چند دیو بندی حضرات کے معتد علاء کے علم غیب کے ہارے میں تاثرات و واقعات نقل کرکے اگلے موضوع کی طرف رجوع کریں گے۔

ويوبندى جماعت كے عليم الامت مولوى اشرف على تقانوى لكھتے ہيں كه:

''آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحح ہوتو دریافت طلب ہیا اگر بقول زید صحح ہوتو دریافت طلب ہیا اُمر ہے کہ اس غیب سے مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہر عبی (بچہ) و مجنون (باگل) بلکہ جمیع حضور ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہر عبی (بچہ) و مجنون (باگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چو بایوں) کیلئے بھی حاصل ہے''

(حفظ الايمان مندسا)

آ کے مزید لکھتے ہیں کہ:

"اور اگر تمام علوم غیبیه مراد بین اس طرح کداس کا ایک فرد بھی خارج نه رہے تو اس کا بطلان دلیل نفتی و عقفی ہے تابت ہے۔"

(منقظ الأيمان صفيها)

اچھا ہوتا کہ اگر تھانوی صاحب وہ دلیل نقلی وعقلی بھی پیش کردیتے جس سے حضور سرور

ہم نے کہا اگر چداب ہمیں مزید کہنے کی چھضرورت نہیں لیکن بات واضح کرنے کیسے ہم بیضرور کہیں گے کہ جب آب جیما عام محص رحت کے مقابلے میں نقصان دنیا کو برداشت کرنے كا جذيه ركفتا ہے اور زندگى كے مقابلے ميں شہادت كى موت كا آ درو مند ہے او، آ پ فود بزے زور وشور سے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میہ جذبہ صرف میری ذات تک محدود نہیں بلکہ میں کسی کے بھی رحمت و شہادت کی طرف برجے والے قدم برگز نہیں روکول گا اگر چداس کا جان و مال کا نقصان بی کیوں نہ ہوجائے اس کے کہ ایک جان کے عوض انعامات خداوندی اور جنت كا سودا مبنكا تبين الربغض اور عدادت رسول في آپ كوبالكل عي اندها ندكرديا بوتو مجه بتاييمًا! رحمت وشہاوت کی طرف صحاب کرام کے برصے والے قدموں کو اللہ کا رسول علیہ الصاف 6 والسلام كيے روك سكن تھا؟ آ ب شہادت كى صورت ميں طنے دائے انعام اور جنت كواس جان ك بدلے میں ترک کردیے کو بے وقوفی قرار دے رہے ہیں تو مجھے بتاہیے جان کو بچانے کی غرض سے جنت اور اکرامات و اتعامات، خداوندی سے مند کھیرتا سرکار دو عالم علیہ السلام کے نزدیک کبال کی عظمندی تھی اگر آ ب انہیں روک لیتے تو اس طرح وہ شہادت کے مرتبے پر کیسے چنچتے؟ اورشهادت كى وجدس طنے والے انعامات و درجات يركيے فائز موتے اورسز اوار موتے؟

( - 7

پس معلوم ہوا ان صحابہ کی شہادت عضور سید عالم اللے تھے کے سرم علم کی وجہ سے نہ تھی بلکہ آپ
ان کی شہادت سے باخبر سے لیکن ان کے رحمت و جنت کی طرف بردھنے والے قدموں کو آپ
ہرگڑ رو کئے کے واسطے تیار نہ سے اس لئے آپ کسی کو جنت سے رو کئے یا رحمت سے دور کرنے
کے واسطے دنیا میں تشریف نہیں لائے بلکہ آپ جنت میں واخل کرتے اور رحمت سے ملانے کیلئے
تشریف لائے تو بھلا آپ انہیں جنت یا رحمت سے کینے روک سکتے ہے؟

آپ یقین کریں ہمارا یہ جواب اس پر بجل بن کر گرا میرے ہمراہ میرے چند احباب تھے اور اس کے ساتھ بھی چند اس کے ساتھی تھے اس جواب سے میرے احباب کے چیرے کھل اسٹے اور ان کیلئے گویا باوٹندتھی ایک دم ان کے چیروں کا رنگ اڑ گیا۔

بچوں میں تسمیم کرنے کے باوجود نہ صرف ہے کہ پکا سی مومن ہی ہے بکہ تا حال تھیم الامت کے منصب وعبدے پر براجمان بیضا اور اپنی جماعت میں مجدد اعظم سے کم حیثیت کا حامل نہیں۔
ہم اگر حضور سید کا نئات کیلے علم غیب کا اثبات اور اس کا اظہر رکر دیں تو ہم پر بیفتو کی لگ جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو خدا کے برابر کر کے شرک کردیا اور ان کا اپنا حال ہے ہے کہ بیہ باگلوں اور جانوروں کو خدا کے برابر کرتے کے باوجود تو حید و ایمان کے سے محافظ ہونے کی مہریں اپنے ماتھوں پر لگائے جگہ مسلمانوں کو تبیغ کرتے بھرتے نظر آ رہے ہیں۔

نفانوی صاحب نے آپ اس جواب میں علم غیب کو دوحصوں میں تقتیم کیا ہے۔
1) کل علم غیب ۲) بعض علم غیب

کل اشیاء کے علم غیب کے متعنی تو اس نے کہد دیا کہ بیاتو عقل نظل باطل اور فاسد عقیدہ ہے کہ کوئی حضوط این این کی کے کا اثبات تشکیم کرے۔

حالا تکہ ہم نے اس موضوع کے شروع میں قرآن کریم اور پھر احادیث ہویہ سے حضوط این ہیں کا کل اشیاء پر باخبر ہونا ٹابت کرویا ہے المحمد بلتہ ہم نے متعدد احادیث پیش کرکے اور خود حضور علیہ الصلوة والسلام ہی سے اس بات پر دلیل بیش کردی کہ آپ نے خود اس بات کا اظہار و اعلان فر مایا کہ آپ جمعے اشیاء اور مخلوقات کے احوال پر باخبر ہیں اور صحابہ کرام نے بھی اس بات کا اعلان فر مایا کہ آپ جمعے اسیاء اور مخلوقات کے احوال پر باخبر ہیں اور صحابہ کرام نے بھی اس بات کا اعتراف کیا احتراف کیا کہ آپ جمعے اسیاء اور مخلوقات کے احوال پر باخبر ہیں اور حواقات و حالات رونما کا اعتراف کیا کہ تھے اور قیامت و حالات رونما ہونے والا تھا سب کی خبریں دیں طہذا سابقہ صفحات میں وہ احادیث بی اس باحث کیا ہوتو وہ احادیث بی اللہ تعالیٰ نے جمعے ماضے کی آسموں سے محروم نہ کیا ہوتو وہ امادیث میں جمارے مقید ہے اور موقف کی صراحت کے ساتھ کی آسکیوں سے محروم نہ کیا ہوتو وہ ان احادیث میں جمارے مقید ہے اور موقف کی صراحت کے ساتھ کی آسکیوں سے محروم نہ کیا ہوتو وہ ان احادیث میں جمارے مقید ہے اور موقف کی صراحت کے ساتھ کی آسکیوں سے محروم نہ کیا ہوتو وہ ان احدیث میں جمارے مقید ہے اور موقف کی صراحت کے ساتھ کی آسکیوں سے محروم نہ کیا ہوتو وہ ان احدیث میں جمارے مقید ہے اور موقف کی صراحت کے ساتھ میں اسیم تا سے ورنہ:

ویدؤ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقلاً نقلاً ثابت کرکے آرہے ہیں کہ آپ تمام مخلوقات اوراشیاء پر باخبر ہیں۔ کونین کے علوم اولین و آخرین کی تفی ثابت ہے نیز جانوروں پاگلوں اور بچوں کے علم غیب پر بھی کوئی عقلی ونقلی دلیل پیش کردیتے۔

ہم تھانوی صاحب کے اسکا اور پچھلے مؤیدین، اس کے تمام چیلوں اور مریدین کو اتنا چینی ضرور ویں گے کہ بیر سارے بھی اکتھے ہوکر اور مل کر بیاکشش کرلیں کہ ان کے ہاتھ پاگلوں اور جنوروں کے حق میں عم غیب کے اثبات، پرکوئی عقلی ونقی ولیل آ جائے تو قیامت نو آ جا گیگ کیکن آئیس کوئی ولیل ٹیس مل سکے گی۔

جیزت ہے اگر انکار پر آئے تو اللہ کے ارب اور سب سے افضل رسول علیہ السلام اور مخلوقات
میں سب سے افضل ذات کے حق میں علم غیب کی گئی کردی اور اثبات کوشرک قرار دے دیا لیکن جب
ماننے پر آئے جانوروں اور پاگلوں کیلئے علم غیب کا اثبات التاہم کربیا اور اسے تو حید و ایمان کے
عین مطابق قرار دیا نہ مانا تو سید انکل علیہ السلام کیلئے اثبات علم غیب سہ مانا اور مانا تو پاگلوں اور ون کیٹروں مکوڑوں تک کوغیب پر باخبر ان لیا انکار پر آئے بڑی دھٹائی کے ساتھ کہد دیا
کر حضور سید عالم کو تو اتنا بھی غیب کا علم حاصل نہ تھا کہ وہ جان بی لیتے کہ دیوار کے پیچے
کیا ہے؟ اور عقیدہ اثباتِ علم غیب کوتو حید و ایمان کے من فی قرار دے کر صاف صاف لکھ دیا کہ ا

( فآوي رشيد په جلد ۲)

'' جو شخص رسول الله على الله على غيب جو خاصة حق تعالى ہے۔ ثابت كرے اس كے بيجھے نماز ناورست (لاند كفر) كيونكد بيكفر ہے''

( تروي رشيد مه جلد۴)

خور فرما ہے! اگر کوئی مسلمان حضرات اہل اللہ پاکھنوس محبوب کبریاعظی کے حق میں عقیدہ علم غیب کا اثبات جائز اور عین ایمان قرار دے تو ہدلوگ چنج پڑتے ہیں کہ یہ کیا کرویا تم نے اللہ کی صفت غیر اللہ میں تسمیم کرلی تم مشرک ہو کافر ہو تمہارے چیچے نماز درست نہیں۔
لیکن اسی صفت کو ان کا ایک بے لگام علیم الامت جانوروں یا گلوں کیٹرے مکوڑوں اور

اگر ہم اس فقوے پر تھانوی صاحب کے کافرو ملعون ہونے کا فقو کی دیں تو ہوسکتا ہے کہ کسی دیو بندی کو اسے کوئی تکیف ہوجائے کسی دیو بندی کو اسے کوئی تکیف ہوجائے ہم انہی کی صفوں سے اور دیوبند کے دارالا فتاء سے تھانوی صاحب کے کفر و الحاد پر اس عبارت کے تحت فتو کی پیش کرتے ہیں۔

'' جو شخص نی علیہ السلام کے علم کو زید و بکر دبہائم (چو پایوں) و مجانین (پاگلوں) کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطعاً کافر ہے۔''

(ألمعند صفيها اداره اسلاميات)

خود تفانوی صاحب کا اینے اوپر کفر کا فتوی ملاحظ فرمایئے۔

کسی مرتضی حسن نام کے صاحب نے تھانوی صاحب سے لکھ کر اوچھا ''بعد سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب (بربلوی) یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحریث میں آپ کی نسبت لکھتے ہیں کہ آپ نے ''حفظ الا یمان'' میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول التدعیق کو ہے ایسا ہر نتیج اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے'' آیا آپ نے حفظ الا یمان میں یاکسی کتاب میں الی تصریح فرمائی ہے؟

چند سطور یعی ایبا کہنے والے کے متعلق یمی مرتظیٰ حسن صاحب تھانوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ:

''تو ایسے مخص کو جو بیاعقاد رکھے یا صراحۃ یا اشارۃ کیے اسے آپ مسلمان سیجھتے ہیں یا کافر؟ بینوا توجروا''

(بنده محمد مرتضی حسن عفی عند)

تفانوی صاحب اس کے متعلق کھتے ہیں:

تھانوی صاحب نے اسے جوعقلاً نظلُ باطل قرار دیا ہے تو کیا اس عقلی ونقلی دلیل کی تھانوی صاحب نشائدہی کریں گے؟ کہ آیا وہ کون کی عقلی ونقلی دلیل ہے کہ جس کی روشنی میں سی عقیدہ باطل و فاسد تشہرتا ہے.....؟

وعویٰ کرنے میں کون سا کمال ہے؟ دعویٰ تو برے سے برے کمال و کام کا بھی کیا جاسکتا ہے؟ لہٰذا تفانوی یا ان کی ذریت کوئی ایک آیت یا ایک ہی صدیث بتادیں کہ جس میں میہ آیا ہو کہ حضرات انبیاء و اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر آگاہی نہیں بخشی؟

تھانوی صاحب نے غیب کاعلم بعض اشیاء کے متعلق بیٹی طور پر حضور سید عالم اللہ کیا کے استان کی کے استان کی کا اثبات کی کے دل سے پاگلوں اور اسلیم کر نے سے بھی انکار کیا ہاں بعض اشیاء کاعلم غیب اور اس کا اثبات کی دل سے پاگلوں اور جانوروں کیلئے تسلیم کیا جو کہ اس کی عبارت سے عیاں ہے چنا نچہ یہی تھانوی صاحب کہتے ہیں۔

''زید کے بقول اگر بعض عوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور اس کی کیا تخصیص ہے''

آپ غور فرما کیں! یہاں پر''اگر'' کہہ کر حضور علیہ السلام کو بعض اشیاء کاعلم غیب حاصل ہونے کے متعلق غیر بھینی ہات کہہ دی کہ' اگر حاصل ہیں''

لیکن جب جانورون پاگلوں اور بچوں کی بات آئی تو کوئی ''اگر'' ''مگر'' نہ کہا بلکہ یقینی طور پر صاف صاف کہہ دیا کہ ''ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہرصبی (بچہ) مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چو پایوں) کیلئے بھی حاصل ہے''

یہاں اس نے بیٹبیں کہا کہ حاصل ہوسکتا ہے بلکہ یفینی بات کہد دی کدان جانوروں اور یا گلوں کو حاصل ہے۔

آ ب اس عليم الامت كا طنوبهى ملاحظه فرما ئيس كه مس طرح بيرطنوأ كهدر بإب كه: " زيد ك بقول اگر بعض علوم غيبيد مراوين"

یعن حاصل تو نہیں لیکن پھر بھی بالفرض مان لیا جائے کہ اگر حاصل ہیں تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ایساعلم تو جانوروں اور پاگلوں کے باس بھی ہے۔ معاذ الله ثم معاذ الله

لئے کہ یہاں لفظ''ایبا'' تشبیہ کے معنیٰ میں مستعمل نہیں ہاں اگر تھانوی صاحب لفظ''ایبا'' کو تشبیہ کے لئے استعال کرتے تو یہ یقیناً کفر ہے کہ حضور علیہ السلام کے علوم کو جانوروں اور یا گلوں کے علوم سے تشبیہ دینا بہت ہی فتیج اور کفریدفعل ہے۔

اگر ہم یہاں مرتفئی حسن صاحب کی اس تاویل کو رو کرکے سے کہیں کہ تھالوی صاحب سے صاحب سے کھوٹی صاحب سے کہ کوئی صاحب سے کہددے کہ سید ہا مظاہرہ کرنا ہے۔

لہذا ہم انہی کے ایک اور فاصل محقق کی لفظ "ایبا" پر همقیق پیش کرتے ہیں مولوی حسین احمد فی لکھتے ہیں کہ:

"معزت مولانا (تھانوی) عبارت میں لفظ "ابیا" فرمارہ ہیں لفظ "اتنا" تو تہیں فظ "اتنا" تو تہیں فرمارہ ہیں الفظ "اتنا" ہوتا تو اس وقت البتہ بیا اتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے علم کی برابر کردیا بیمض جہالت نہیں تو اور کیا ہے اس سے بھی قطع نظر کریں تو لفظ"ایا" تو کلہ تشبیہ کا ہے"

(شهاب الثا قب صفية ١٠)

بتائيءً ان دومتضاد بالون كوكيا كها جائع؟

محتقین دیوبند کے مابین خانہ جنگی؟ یا گتائی رسالت کی وجہ سے پڑنے والی افتاد؟

آپ ملاحظہ فرما ہے! مرتضلی حسن صاحب لفظ ''ابیا'' کے متعلق ''اس قدر'' اور ''اسٹے'' کے معنی مراد لے رہے ہیں اور ''ابیا'' کا معنی ان کے نزدیک اگر تھانوی صاحب تشبیہ اور تمثیل کیلئے استعال کرتے تو پھر واقعی یہ کفرتھا۔

لیکن حسین احمد مدنی صاحب کے زدیک لفظ ''الیا'' تشید اور ممثیل کیلئے ہوتا ہے ان کے نزدیک تفانوی صاحب اگر لفظ ''الیا'' کو''الینے' کے معنی میں مراد لیتے تو بیفینا یہ تفانوی صاحب کا کفر ہوتا دونوں طرف سے انہوں نے اپنے حکیم الامت کو پھنسادیا ایک کہدرہا ہے تفانوی صاحب لفظ ''الیا'' ''اتنا'' کے معنی میں لیتے تو یہ کفر تفالیکن تفانوی صاحب اس لفظ سے تشید

الجواب: ''میں نے یہ خبیث مضمون کی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو در گنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا بھی خطرہ نہیں گزرا

جو شخص اییا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحة یا اشارة بیه بات کیے میں اس شخص کو خارج از اسلام سجھتا بوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور نتقیص کرتا ہے حضور سرور عالم فخر بنی آ دم آلگائے گئ (یہ الدن صفیت)

ندعقیدہ ہمارا ہے اور نہ بیٹوی ہمارا ہے عقیدہ بھی ان کا اور اس پر کفر و الحاد کا فتوی بھی انہی کا۔
اگر ہم ای فتوے کو تفانوی صاحب پہ وہرا دیں تو کسی دیو بندی کو کوئی تکیف نہیں ہوئی چاہئے۔
عدم مصطفیٰ المستقد کو بہائم و مجانین کے علوم کے ساتھ تشبید دینے پر جب مسلمان مشتعل ہوکر جوش انتقام میں میدانِ عمل میں آئے اور بالخصوص جب علمائے حربین نے اشرفعلی تفانوی صاحب پر کفر و ارتداد کے فقاوے صادر فرمائے تو ان لوگوں نے جھٹ بیر تاویل پیش کردی کہ تفانوی صاحب کی عبارت کے اندر لفظ 'داہیا'' تشبید کے معنیٰ میں نہیں لہذا تفانوی صاحب کی سے عبارت قابل اعتراض بھی نہیں۔

جماعت و بوبند کے ایک معتمد وکیل کا لفظ "اییا" کی تاویل ملاحظ فر مایئے مولوی مرتفظی حسن در بھنگی چاند پوری کھتے ہیں کہ" واضح ہوکہ (حفظ الایمان میں) "اییا" کا لفظ فقط ما منداور مثل بی سے معنی مثل بی سے معنی میں ہوتا بلکہ اس کے معنی "اس قدر" اور "استے" کے بھی آتے ہیں جو اس جگہ متعین ہیں"

(توضیح بیران سفحہ ۸)

مزيد لكستة بين كه:

''عبارت منازعہ فیصا میں لفظ''ابیا'' بمعنیٰ ''اس قدر'' اور''ا تنا'' ہے پھر تشبیہ کیسی ؟ (توشیح اہیں)

مولوی مرتضی صاحب نے تھانوی صاحب کی عبارت میں موجود لفظ 'ایبا'' کے متعلق سے کہا کہ تھانوی صاحب نے ''ایبا'' کہدکر اس لفظ سے جانوروں اور پاگلوں سے ہرگز تشبید نہ دی اس

rio

ویوبندی حضرات آج تک یمی کہتے آرہ ہیں اور کہدرہ ہیں کہ ہمارے تھانوی صاحب کی اس عبارت شدی کی گئا فی اور رسول الشمالی کی اور رسول الشمالی کی اور رسول الشمالی کی اور رسول الشمالی کی عبارت سے کھی کا پھی مفہوم اخذ کرلیا۔

ہم تھانوی صاحب کے انہی عقید تمندوں سے اتنا ضرور پوچھتے ہیں کہ اگر تھانوی صاحب کی اس عبارت کو تھانوی صاحب کے اس علم تو کتوں کوئی وفادار امتی اس طرح کیے کہ جس طرح تھانوی صاحب کا علم ہے ایسا علم تو کتوں گرحوں خزریوں کو بھی حاصل ہے تو بتا ہے آپ کے دل پر کیا گزرے گی ہے۔ ہے تا ج ہے شار دل زخی اس عبارت اور عقیدے کی وجہ سے آج بے شار دل زخی اور لا تعداد لوگوں کے ایمان مجروح ہیں آپ لوگوں کو اس کا احساس کیوں نہیں ۔۔۔۔؟

اگر آپ اس طرح بھی نہ سمجھے ہوں تو اس طرح تو ضرور سمجھ جائیں گے بتاہے اگر تھانوی صاحب کی یمی عبارت اس طرح ہوتی تو کیا اس میں قباحت تھی یا نہ؟

الله کی ذات مقدسہ پر معبودیت کا تھم کیا جانا اگر بقول زید تھی ہوتو دریافت طلب بیدامر ہے کہ اس معبود بیت سے کیا مراد ہے بعض کا معبود ہونا یا پوری مخلوق کا معبود ہونا کہ ہر مخلوق جس کی عبادت کرتی ہو اللہ کے متعلق بیدا عقاد رکھنا کہ وہ ایسا معبود ہے کہ ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے تو بید دلیل نقتی وعقل کی روشن میں باطل ہے اور اگر بیدا عقاد ہو کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کی بعض مخلوق عبادت کرتی ہے اور بعض نہیں تو اس میں اللہ بی کی کیا تخصیص ہے ایسا معبود تو ہر بت کھر درخت بندر سانے گائے اور یہاں تک کے شیطان تھیں بھی سے ا

جنفوں نے خدائے بررگ وبرتر کو معبود برخی تسلیم کرکے اپنی جنین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے وہ ہرگز ہرگز کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں بچھتے اور جو حرمان نصیب اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سروں کو زمین پر رکھ رہے ہیں اور اپنے ماتھوں پر عبات کے نشان نہیں بلکہ ذلت ورسوائی کی مہریں ثبت کرواز ہے ہیں وہ اسے معبود برخی ماننے کے واسطے تیار نہیں

اور بدحقیقت اظهرمن الشمس ہے کہ مخلوقات میں سے بعض نے اللہ جل شانہ کو اور بعض

مراد لے رہے ہیں تو یہ ہرگز کفر نہیں دوسرا فاضل یہ حقیق پیش کرد ہا ہے کہ اگر اس لفظ سے تشبیہ مراد ہوتی تو جب کفر تھا لہٰڈا اس لفظ سے "اتنا" مراد لینا ہرگز کفرنہیں۔

بہرحال ہر دوصورتوں میں تھانوی صاحب کافر ہی رہتے ہیں انہوں نے شاید بیسوچ کر تھانوی صاحب کو اس گڑھے سے نکالنے میں کامیاب تھانوی صاحب کو اس گڑھے سے نکالنے میں کامیاب ہوجا کیں گڑھے سے کیا نکالتے لفظ ''اییا'' پر تحقیق کرکے انہیں کئویں میں پھینک دیا۔

سیالوگ پچھ بھی کرلیں گتاخی رسول کے داغ کو یہ تھانوی صاحب کے ماتھ سے مٹانہیں سکتے۔ تھانوی صاحب کے ماتھ سے مٹانہیں سکتے۔ تھانوی صاحب نے گلے میں ڈالا ہے یہ لوگ اس سے تھانوی صاحب کو خلاصی نہیں دلا سکتے تھانوی صاحب نے حضور سرور کوئین تلاقتے کے علوم مبارکہ کو جانوروں اور پاگلوں سے تشہید دے کر نہ صرف دنیا کے سامنے اپنا مکروہ عقیدہ ظاہر کیا بلکہ اپنے گئتان اور پاگلوں سے تشہید دے کر نہ صرف دنیا کے سامنے اپنا مکروہ عقیدہ ظاہر کیا بلکہ اپنے گئتان اور بادب ہونے کی دستاویز بھی فراہم کی۔

علائے دیوبند نے اپنے اکابرین کی گفریہ عبارات کی آج تک جومحنف اقسام اور متضاد تاویلات کی ہیں وہ ایک دوست اور صحح قرار تاویلات کی ہیں وہ ایک دوست اور صحح قرار دیا جائے تو دوسری تاویل کرنے والا کافر قرار پاتا ہے دوسری کو درست سلیم گیا جائے تو تیسرا تاویل کرنے والا کافر قرار پاتا ہے نہ یہ تاویلوں سے باز آتے ہیں اور نہ ہی تھانوی صاحب کی اس عبارت پر لکنے وائے کفر کے فناوی سے تاحال یہ تھانوی صاحب کو بچائے میں کامیاب ہوسکیل گے اس لئے کہ:

وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے کے چارہ جوئی کا وار ہے کہ سے وار وار سے پار ہے

سعادت اُخروی ہے کسی طرح کم نہیں سمجھے گا۔

کیونکہ اس طرح استدلال کرنا در حقیقت عظمت اُلُو ہیت کو مجروح کرنا ہی ہے اور الیا کرنے والے کو ایمان واسلام کی مند پر نہیں بھایا جاتا بلکہ گفر گمراہی کی خاک سیاہ کا پیوند بنادیا جاتا ہے اور اگر کوئی شقی القلب اس استدلال اور اپنے باطل عقائدو فاسد نظریات کو بطور جھیار استعال کرکے ناموس رسالت پر جملہ آور ہواور دوسروں کو بھی حضرات اہل اللہ بالخصوص جناب نبی کریم سیائے کی عظمتوں اور حرمتوں سے مکرا جانے کیلئے تیار کرے اور اپنے اس ناپاک و مذموم تعل کو ایمان و تو حید کا نام وے تو بہ حرمان نصیب بھی کیونکر مومن مسلمان رہ سکتا ہے ۔۔۔۔۔؟اس کے باوجود جو اس شخص کو آسانِ علم وضل کا درخش ستارہ سمجھے بھینا بیرخض بہت بڑی حماقت کررہا ہوجود جو اس شخص کو آسانِ علم وضل کا درخش ستارہ سمجھے بھینا بیرخض بہت بڑی حماقت کررہا ہو۔۔گلاب کا سہزا خزاں کے ماشھ پہکوئی و بیوانہ ہی ہوگا جو با ندھے گا۔

حضور سیر عالم الله کیا کی علم غیب کا اثبات کرنا اس شخص کے زدیک کسی طرح بھی درست نہیں اور آپ کے متعلق بید عقیدہ رکھنا کہ آپ بعض باتوں کو جانے تھے اور بعض کونہیں اور اس کے تحت آپ کیدے خصوصیت علم کی امتیازی شان شابت کرنا اس '' شتر بے مہار'' کو یہ بھی قبول نہیں اس کے تحت آپ کیدے خصوصیت علم کی امتیازی شان شابت کرنا اس '' شتر بے مہار'' کو یہ بھی قبول نہیں اس لئے کہ ایبا حال تو ہر ایک شخص بلکہ پاگلوں اور یہاں تک کہ جانوروں کا بھی ہے کیونکہ ان میں سے بھی ہر ایک بعض باتوں کا علم رکھتا ہے اور بعض کا نہیں لہذا حضور علیہ السلام کے متعلق بید عقیدہ و ذبین رکھنا کہ اگر چہ آپ بعض باتوں کونہیں جانے تھے لیکن اس کے باجود آپ کی خصوصیت علم ایک امتیازی شان کی حامل ہے شیح نہیں اس لئے کہ بیہ حال تو اوروں کا بھی ہے لہذا اٹھیں بھی بیخصوصیت حاصل ہونی جا بیج

یہاں ہمیں بیہ بتانے کی اب کوئی ضرورت ہیں رہی کہ اس مخص کی اس عبارت سے گتاختی رسالت کا زہر میک تہیں ..... بلکہ یہدر ہا ہے۔

چاہیے تو بیرتھا کہ بیائے اس فاسداعقاد سے سچے دل سے تائب ہوتا۔اور اپنے کمے و کیے پراٹک ندامت بہاتالیکن بیسعادت اس کے مقدر میں ندتھی اسے قضانے ایسا کرنے کی مہلت نے اس کے علاوہ خود ساختہ معبود ان باطل مینی جاند، سورج، ستارے، سانپ، آگ، گائے، بندر، بنور، بنور

اب کوئی اس حقیقت کو سامنے رکھکر بیر نتیجہ نکالے کے اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی خصوصی عظمت اور انفرادی شان کا اس لیے قائل ہونا کہ وہ اییا معبود ہے کہ ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے تو یہ نظریہ عقل کے بھی خلاف اور حقیقت سے بھی میسر متصادم ہے اس لیے کہ مخلوق میں بہت سے ایسے ہیں جو اسے معبود نہیں مانے لہذا جب وہ مخلوق کے ما بین متفقہ معبود نہیں تو اس کی معبود بیت کو کوئی خصوصی عظمت اور انفرادی شان بھی حاصل نہیں اور رہی ہے بات کے مخلوقات میں سے بعض اسے اپنا معبود مانی ہے اور بعض نہیں لیکن چربھی اس کی معبود بت کو ایک خصوصی عظمت اور منفرد شان حاصل ہے تو اس میں اللہ بی کی کیا خصوصیت ایسا معبود تو مسورج، چاندہ سترے، بت، آگ، سائپ، بندر حتی کہ شیطان لعین بھی ہے کیونکہ بعض مخلوق انکی صورج، چاندہ سترے، بت، آگ، سائپ، بندر حتی کہ شیطان لعین بھی ہے کیونکہ بعض مخلوق انکی مورج عبادت کرتی ہے لہذا جب معبود بت دونوں کی ایک تو خصوصیت و محمومیت بھی ایک ہونی

حقیقت کے نشانے پہر کھکر اگر کوئی تیرہ بخت اپنے ندموم مقاصد کی پخیل کی غرض سے عظمیت الی پراس طرح حملہ آ در ہو تو جھے بتا ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہوگا کہ غیظ وغضب سے جس کی آ تکھوں میں خون نہیں اترے گا اور وہ جوش انقام میں میدان میں نہیں اُترے گا اسلام بقینا ہر مسلمان نہ صرف غم وغصہ کا اظہار کرے گا بلکہ جوش انقام میں وہ عملاً کاروائی بھی کرے گا کوئی لاکھ عقل گھوڑے دوڑائے اور لاکھ تاویلیں کرے کہ ''میرا مقصد ومطلب بینیں تھا بینی اس کی بیتاویلیں ہر کر کوئی اس لئے تا بل النفانییں سمجھے گا کہ اس شق نے حقیقت کی بینی اس کی بیتاویلیں ہرگز کوئی اس لئے تا بل النفانییں سمجھے گا کہ اس شق نے حقیقت کی آڑے خدائے ہزرگ و برتر کی معبودیت پر حملہ آ در ہوکر بالواسط عظمت خدا کو مجروح کرنے کا تا باک جرم کیا ہے اور اس جرم کی یا داش میں نہ صرف بیا کہ ایس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج

قراروے دیا جائے گا بکداس کے نایاک وجود سے اس زمین کو یاک کرنا ہرکوئی اینے لئے

آلْحَمْدُ لِلله الما ال برسول عليه السلام ك حق مين بيعقيده ب كه رب كا تنات نے الله السلام ك حق مين بيعقيده ب كه رب كا تنات نے الله الله الله كوجيج مخلوقات اوركل كا تنات ك ذرّ در ذرّ كا علم عطا فربايا بركرك ديوبندى صاحب كو جمارے پيش كرده دلائل سے الله ق نبين تو بياس كى خفت بختى ك سوا بحص نبين تبين بهرمال اتمام حجت كيلئ بم انهى ك فد به اور دارالعلوم ديوبند كے بانى كى شهادت بيش كرتے بين \_

"علوم اوّلین مثلاً اور میں اور علوم آخرین اور لیکن وہ سب رسول الله علیہ میں مجتمع میں" ( تحذیر الناس مند ۲ )

قاسم نالوتوی صاحب اپنے اس رسالے کے اسکلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ: "انبیاء اپنی است سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی ہیں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہاعمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوجاتے بلکہ بردھ جاتے ہیں"

(تخذير الناس مغيد)

بیاس شخص کی مراہی اور زندیقی ہے جو انبیاء کو صرف علوم ہی کی حد تک امتیوں سے افضل اور متاز قرار دیا حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ انبیاء میہم السلام ہر ہر معاملہ بیں امتیوں سے متاز ہوتے ہیں۔ بہر حال جاری بحث کا موضوع علوم نبوت ہے تو ہم واپس اپنی بحث وموضوع پر آتے ہیں۔

نانوتوی صاحب کے اس عقیدے اور نظریے کے تحت اگر بیتلیم کراپیا جائے کہ حفزات انہیاء اپنے امتیوں سے صرف علم بی کی وجہ سے انتیازی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں تو پھر دیو بندی حضرات کو یہ بھی تشلیم کرنا پڑے گا کہ حضور سید عالم سلیقے بھی علم میں اپنے تمام امتیوں سے افضل اور آپ کا علم آپ کے تمام امتیوں سے زیادہ ہے آپ کے کی امتی کا علم آپ کے برابر نہیں ہوسکتا چہ جا تیکہ اسے زیادہ انتیام کیا جائے۔

اگر بیر کہا جائے کہ آپ کے علم سے فلال کا علم زیادہ ہے تو پھر بید لازم آئے گا کہ آپ کو علوم میں بھی کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں اور بید دیوبندی فرجب کے بھی خلاف ہے۔ اب دیکھنا بیر ہے کہ آپ کی امت میں کون کون واضل ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے

ندوی اور بداس دنیائے فانی سے این ماتھ پر" گتارخ رسول" ہونے کی مبرشت کرواکر عازم آخرت ہوا اس نے خود ہی این اور باب توبہ کو بند کروایا لیکن اس کے تبعین کیلئے باب توبہ کھلا ہوا ہے یہ اپنے ''اہام' کے ان اعتقادات سے بعناوت کا اعلان کرکے اللہ جل شانہ کی رضا کا سامان کریں لیکن انھیں خدائے بزرگ وبرتر کی رضا سے زیادہ اینے بانی ندہب کے چھوڑے ہوئے ندہب کی تبلیغ عزیز ہے اس کے ''دم چھلوں'' نے اپنی تبیغ کی بنیاد ہی اس محض کے گھڑے ہوئے اعتقادات ونظریات پر رکھی ہے تو اس نا قابل تردید حقیقت کوسامنے رکھتے ہوئے کوئی و بوانہ بی ہوگا جو اس جماعت کی تبیغ کو رضائے البی کے حصول یا اسلام کی وسعت وعظمت پر محمول كرے اس جماعت كے لوگ اسينر بانى مذہب كى اس ايمان سوز عبارت كو بے غبار قرار وينے ير این تمام وسائل وتوانا ئال محض ای لئے خرچ کررہے ہیں تا کہ ممراہی کی یر ہول ظلمت میں انسیت کا سامان ہولیکن در حقیقت بدلوگ اینے ای باتھوں اینے لئے دہشت وحشت کے بہاڑ کھڑے کررے ہیں این بی دانوں سے اپنے لئے گر سے نہیں بلک عمیق کویں کھو درہے ہیں۔ ببرهال اگر بدنتلیم کرلیا جائے کہ جوعلم غیب حضور پر نور کو عاصل تھا ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل ہے تو یہاں ان لوگوں سے سوال کرنے والا سوال کرسکتا ہے کہ حضور سید یا ممالی کے علوم غیبید کا ذراید تو وجی البی ہے تو ان جانورول اور پا گلول کو کون سے ڈر بعہ سے علم غیب حاصل ہوا؟

اگرتم بیہ کہتے ہو کہ انہیں بھی وجی کے ذریعے بیعلم ملا تو جب بھی کافر قرار پاتے ہواور اگر بید کہتے ہو کہ انہیں وجی کے ذریعے نہ ملا تو اس صورت میں علم رسول کی طرح ان کا علم نہ ہوا اور تم کہتے ہو کہ انہیں وجی کے ذریعے نہ ملا تو اس صورت میں علوم رسالت کو تشبیہ دے کر بدترین گتاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے لہذا اس صورت میں بھی کفر کے طوق سے تمہیں خلاصی نصیب نہیں ہو عتی۔

غرض میہ کہ بیدلوگ کچھ بھی کرلیں انہیں اس عبارت کو کفر میہ اور تھانوی صاحب کو کافرنشلیم کیئے بغیر کوئی چارہ کارہی نہیں۔ موجودہ خواہ آئندہ غرض بیر کہ ہرزمانے سے متعلق اشیاء کے حالات واقعات کا علم لورِ محفوظ میں ہوئی جو کہ خود دیوبندی لمرہب کے میں ہوئی جو کہ خود دیوبندی لمرہب کے عقائد ونظریات کے بھی منافی ہے۔

لامحالہ بیت میم کرنا پڑے گا کہ اگر آپ صرف علوم ہی میں اپنی است سے ممتاز ہیں تو پھر آپ کولوح محفوظ سے زیادہ عوم عطا فرمائے گئے ہیں ورنہ بصورت دیگر آپ کی امتیازی حیثیت ٹابت نہیں ہوسکتی لیکن کیا کیا جائے انہیں یہ بھی تشعیم نہیں اور صاف صاف کہدویا کہ انہیں یہ بھی تشعیم نہیں اور صاف صاف کہدویا کہ ''ایک خاص علم کی وسعت آپ کونہیں دی گئی اور ابلیس لعین کو دی گئی ہے''

خليل البيطوى صاحب لكية بين:

'' ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے جرگز ٹابت نہیں ہوتا کہ عم آپ کا ان امور میں ملک الموت کی برابر ہو چہ جائیکہ ڈیادہ''

(برابين قاطعهٔ شهاب تا قب صفيراه)

ملاحظہ فرمائے! نافوتوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام صرف علم میں اپنی تمام امت سے افضل ہیں عمل میں نہیں۔

اور بیدونوں 'شتر ان بے مہار' علم میں بھی افضل تنلیم کرنے کے واسطے تیار نہیں گویا اس فرہب ہیں 'درسول' ندعم میں اور ندبی علم میں اپنی امت سے افضل ہوسکتا ہے معلوم نہیں پھر اسے ایسی امت کے اس ایسی اور ندبی علم میں اپنی امت سے افضل ہوسکتا ہے معلون میں اس اسے ایسی امت کیا میں اس کے بی امت کیا میں اس اس درسول' سے بہت آ کے ہوں؟ حالا نکد حضرات اخبیاء کرام عیہم السلام کو مخلوق کی طرف سیج کا ایک مقصد ہے بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کے لوگوں کو علم و محرفت کے زیور سے بھی آ راستہ کریں جیرت ہے! کہ جہاں پہلے بی سے علم وعمل سے آ راستہ و پیراستہ افراد موجود ہوں تو وہ اپنی طرف مبعوث ہونے والے 'درسول' سے کیا استفادہ کریں گے اور وہ رسول آئیں کیا فائدہ کریں گے اور وہ رسول آئیں کیا فائدہ کریں گے اور وہ رسول آئیں کیا فائدہ پہنچاسکتا ہے؟ تو ان معنوں کر اس 'درسول' کا ان کی طرف مبعوث ہون کسی فائدہ اور

اُرُسِلُتُ اِلَى الْخَلُقِ كَافَّةً

"مين تمام مخلوق كي طرف رسول بنا كر بهيجا كميا بهول"

77-

معلوم ہوا تمام مخلوقات آپ کی امت میں داخل اور آپ تمام مخلوقات کیلئے رسول بن کر تشریف لائے۔

ائبی مخلوقات میں اور آپ کی امت میں اور وقلم بھی داخل ہیں اور اور محفوظ کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَيْنُهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَرٍ

"اور ہم نے ہر شتے کولوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے"

(سورو سن۱۲)

دوسرے مقام پر ارشاد ہوا۔

وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتْبِ مُّبِيُنِ٥

"اور ذرہ سے چھوٹی اور بری کوئی ایسی چیز تہیں جولوم محفوظ میں نہ ہو"

(سورو يولس آيت الا)

غرض ہی کہ اور محفوظ کو اللہ تعالی نے کا کنات کی ہر شنے اور ہر ذر سے کاعلم مرحمت فر مایا۔
اب واپس اصل موضوع پر آ ہے حدیث شریف کی وضاحت کے بعد بیر بات عیّاں ہوگئ کہ آپ کی نبوت و رسالت اور محفوظ کا بھی احاطہ کیئے ہوئے ہے اور اور محفوظ بھی آپ کی است میں داخل اگر لور محفوظ کے پاس کا کنات کی کل اشیاء کاعلم موجود ہے تو پھر بیات می کرنا پڑے گا کہ آپ کا علم اور محفوظ سے زیادہ ہے اور آپ کو بھی کل اشیاء کاعلم حاصل ہے اور اس کے ماتھ آپ ان علوم سے بھی متصف ہیں کہ جوعلوم لور محفوظ میں نہیں اور ان علوم کا تعلق ذات و صفات خداو ندی سے ہے۔

اگر بیر کہا جائے کہ آپ کے پاس غیب کاعلم نہیں تھا حالانکہ اورِ محفوظ مین قرآن کریم کی آ آیات کی روشن میں کل شئے کاعلم محفوظ ہے جا ہے اس شئے کا تعلق سابقہ زمانے سے ہوخواہ مان رہا ہے اور حضور علیہ السلام کو ان سے علم میں زیادہ تسلیم کرنے پر کفر وشرک کا فتوی دے رہا ہے اور دوسری طرف ایت ہی اوپر کفر و ارتد او کا فتوی لگارہا ہے۔

مبرحال ہم یہاں آئیٹھوی صاحب کی اس عبارت پر چند بانیں کریں گے پہلی بات تو بید کد انبیٹھو کی صاحب کے نزدیک شیطان و ملک الموت کوتمام روئے زمین کاعلم حاصل ہے مگر حضور سید کا کنات اللہ کے کو ہرگز حاصل نہیں۔

دوسری بات مید که شیطان اور ملک الموت کی اس وسعت علم پرنص یعنی قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے لیکن حضور علیہ السلام کے علم پر کوئی دلیل نہیں۔

ہم انبیٹھوی صاحب سے اتنا مطالبہ ضرور کریں گے کہ ہمیں یہ بنائیں کہ شیطان کیلئے علم وسعت زمین کوئی آیت یا کوئی حدیث سے ثابت ہے یا کوئ کی ضراحت وارد ہے؟ بید کیا اس کے سردے گرو اور سارے چید بھی اکتھے ہوجائیں تو ایک الی نص بھی تہیں وکھاسکتے کہ جس میں شیطان کیلئے وسعت زمین کاعلم صراحت ثابت ہو۔

اور جہاں تک حضور سرور کا کنات علیہ کیلئے وسعت علم کا تعلق ہے کہ اس پر کونی نصوص وارد بیں تو الحمدللد بے شار آیات اور بزار ہا سیح اجادیث اس پر وارد بیں لیجئے ان میں سے صرف ایک ہی ملاحظہ فرمائے۔

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اللهَ قَدُ رَفَعَ لِى الدُّنُيا فَانَا اَنْظُرُ النّها وَالَى مَاهُو كَائِنٌ فِيْهَا اللّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّمَا اَنْظُرُ اللّي كَفِي هٰذِهِ

" حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنبها سے روایت ہے که رسول الله علی فی نے فر ماید کہ بے شک الله تعالیٰ نے میرے سے زیبن کے پردے اٹھادیے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ تیا مت تک اس میں ہونے والا ہے اسے بھی (ایسے بی دیکھ) رہا ہوں جسے اپنی اس بھیلی کو دیکھ رہا ہوں"

(طبرانی واری سیجی)

اب بتائے! آپ کو تو ایک بھی نص نظر نہ آئی ہم نے فوراً ایک حدیث پیش کردی اور شروع میں ہم نے متعدد آیات و احادیث اور بھی پیش کیں ہیں اگر ماتھ کی آ تکھیں سلامت

نقع كا در بيد برگزنبيل بوسكار نعوذ باالله من جهالتهم

بہرحال اگر ان وونوں کے مؤتف اور نظریۂ کو درست سلیم کیا جائے تو نانوتو کی صاحب نہیں بچتے نانوتو کی صاحب کو راہ فریس بچتے نانوتو کی صاحب کا نظریہ اور عقیدہ باطل قرار باتا ہے اور اگر نانوتو کی صاحب کو راہ صواب پر سلیم کیا جائے تو یہ وونوں فاضلانِ دیوبند کا فروزندیق تھہرتے ہیں اس لئے کہ یہ دونوں شیطان ملعون کا علم حضور سید الانبیاء سے زیادہ مان کر بدترین سساخی کے مرتکب ہوئے ہیں جو کہ یقینا کفر ہے۔

عقید و علم غیب کے متعلق انبیٹھوی صاحب کا ایک اور ایمان سوز اور کفر افروز عقیدہ ملاحظہ فرمائے۔

"الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال و کھے کرعلم محیط زبین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نبیس تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو بیہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون کی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کورڈ کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے'

(پراین قامع،صنی۵۵)

سیہ ہے وہ ایمان سوز عقیدہ کہ جس کی وجہ سے علمائے حربین نے ظیل انہ نصوی کو کافر و مرتد قرار دیا اور لطف کی بات سیہ ہے کہ خود اس نے بھی اپنے آپ کو اسی عقیدے کی وجہ سے کافر و ملعون قرار دیا ملاحظ فرمائے اس کا اپنا فتوی ۔

'' جو محض اس کا قائل ہو کہ فلا ں کاعلم نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے وہ کافر ہے'' (المهند صلح ۲۰

دوسرے مقام پر بوں اپنا منہ کالا کرتا ہے کہ:

" د نبی کریم علیہ السلام کا علم تھم واسرار وغیرہ کے متعلق مطلقاً تمامی تلوقات سے زیادہ ہے اور ہمارا سیدیقین ہے کہ جو محض سید کہے کہ فلال شخص نبی کریم علیہ السلام سے اعلم ہے وہ کافر ہے ''
(الهندسندے)

آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ ایک طرف تو شیطان و ملک الموت کوآپ سے زیادہ علم والا

rro)

شیطان کی تحریف اورعظمت میں دولفظ منہ سے نکالنا کیوں گوارانہیں کرتے؟ مقام شکر ہے کہ ہم اہلسنّت حضور اللّی کے علم غیب کی نفی کرنے والوں کو اہل ایمان میں داخل نہیں مانے اور ان کی میرحرماں نصیبی ہے کہ ان کے مذہب میں اہلیس ملعون کا علم غیب نہ

واعل میں ماننے اور ان کی میر حرمان تعلیم ہے کہ ان کے مذہب میں انہیں ا ماننا نصوص کا اتکار کرنا ہے اور کفر ہے اس موقع پر یہی کہنا مناسب ہے کہ:

المحلُّ شَنی ۽ بِوْجِعُ اِلٰی اَصْلِهِ اَسْ وَمَلَا ہِ اِسْ اَللہ کے رسول علیہ الساؤم کو اپنہ بھتے ہیں ہوئی ہے ، اللہ کے رسول علیہ الساؤم کو اپنہ بھتے ہیں جبی تو ان کی عظمت و شان اور ناموس کے دفاع میں سینہ تان کر کھڑے ہیں اور دلائل کی تلوار سے اپنے رسول علیہ الساؤة والسلام کی عظمت وعزت کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر انہی حملہ آوروں کے گلے کا بار بنارہے ہیں اور بیر شیطان کو اپنا سمجھ کر اس کی عظمت و شان کو ثابت کرنے پر کمر بستہ اور نہ ثابت کرنے کی صورت میں عوام المسنّت کو کاٹ کھانے دوڑ پڑتے ہیں فیر ہم کیا کر سے ہیں کا تب تقدیر نے ہورے نصیب میں حضور سید الدنیا عظمت و شان کا بیان کی عظمت و شان کو ثابت کرنے کی سورت میں عظمت و شان کو ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی دی کرنا لکھ دیا ہے اور ان کے مقدر میں شیطان کی عظمت و شان کو ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کی دی ہے ہم اپنے نصیب اور تقذیر پر خوش ہیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ ان کا کیا عال ہے ۔۔۔۔۔؟

چوشی بات بیر کدائیشوی صاحب نے شیطان و ملک الموت کیئے وسعب زین کاعلم عین توحید و ایمان قرار دیا اور اس وسعت علم کوحضور سید المرسلین تنظیم کے حق میں روار کھنے کوشرک تشبرایا۔

لیکن انیٹھو ی صاحب سے بیسوال ہوسکتا ہے کہ شرک کیا ہے ....؟

یمی نا! کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کوغیر خدا کیلئے روا رکھنا اور غیر اللہ میں ثابت کرنا یمی تو شرک ہے خواہ ان خصوصیات خداوندی کوکسی کیلئے بھی روا رکھا جائے اس میں نبی ولی فرشتہ عام انسان یا شیطان کی قیدنہیں کسی کیلئے بھی خاصہ خدا کو جائز مانا تو شرک لازم آئے گا۔

لیکن ادھرجاہلوں کے اس پدر بزرگوار کی عجیب منطق ملاحظہ فرمائے کہ شیطان و ملک الموت کیلئے وسعت زمین کے علم کا اثبات شرک نہیں مگر سید کا تنات میلئے گلیئے ثابت کرنا شرک

ہیں تو آئیس ملاحظہ کیا جاسکتا ہے بہر حال ہم نے تو سرکار رسالت ما بھائی کے لئے وسعت علم پر حدیث سردست ہی بیش کردی ہے اب آپ اس آیت اور اس حدیث کی شائدہی فرمائیں کہ جس میں حضور سید کا کنات علی ہے وسعت زمین کے علم پر غی وارد ہوئی ہو؟ آپ ایک ہی حدیث دکھادیں کہ جس میں بیآیا ہو کہ حضور اللہ کے حدیث دکھادیں کہ جس میں بیآیا ہو کہ حضور اللہ کے وسعت زمین کا علم نہیں دیا گیا؟ اس کے جواب میں بیا کہ آپ کو اپنے سر صحابہ کا شہادت کا غم اور دکھ اور حضرت عاکشہ صدیقہ پر گئے والی تہمت پر آپ کا غملین اور پریشان ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ پر حقیقت مکشف نہ ہوئی تھی آگر آپ غیب کا علم نہیں تھا جبی تو آگر آپ غیب کا علم نہیں تھا جبی تو آپ نیان کوں ہوتے لہذا آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا جبی تو آپ غلیل نہیں اور پریشان ہوئے اس طرح کے وہنی اختر اعات اور مفروضات علم غیب کی نفی کیلئے آپ غملین اور پریشان ہوئے اس طرح کے وہنی اختر اعات اور مفروضات علم غیب کی نفی کیلئے دیل نہیں بن سے وار نہ بی علم و دلائل کے میدان میں ان دلیلوں کی کوئی حقیت ہے۔

تیسری بات ہے کہ آبیٹھو کی صاحب کا بید دعویٰ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو بید وسعت علم نفس سے لینی قرآن و حدیث سے ابت ہے اس جابل کو کون سمجھائے کہ قرآن و احادیث کی فصوص کا انکار کرنا کفر ہے اگر حضور سید عالم اللّظ کیلئے وسعت علم زمین کا باننا شرک اور نصوص لینی قرآن احادیث کے خلاف ہے تو پھر جو شیطان کے لئے اس وسعت علم کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن و حدیث کا انکار کفر لہٰذا شیطان کے علم وہ قرآن و حدیث کا انکار کفر لہٰذا شیطان کے علم غیب کا انکار کرنا کفر اور جو انکار کرے گا وہ کافر ہو چیںگا۔

قار کین کرام! غور فرہ ہے المسنّت کے ساتھ دیوبندی حضرات کا اختاف اور تصاوم غیر ضدا کسنے علم غیب کے اثبات پر نہیں بلکہ عوام المسنّت کے ساتھ ان لوگوں کا سارا جھڑا ہی ای ضدا کسنے علم غیب کے اثبات پر ہم جناب نبی کریم تیالیت کے حق میں علم غیب کا اثبات کیوں روا رکھتے ہیں؟ ورنہ اگر غیر اللہ کسلے علم غیب کا اثبات واقعی شرک ہوتا تو پھر ان لوگوں نے شیطان کسلے اس کا اثبات کیوں کیا ۔۔۔۔؟ انہیں ساری اذبیت اور تکلیف ہی اس بات سے ہے کہ ہم المسنّت سرکار دو عالم میں اس بات سے ہے کہ ہم المسنّت سرکار دو عالم میں اس بات سے ہیں؟ ان کے بیدر برارگوار

محض حضرات انبیاء بالخصوصی حضور سید عالم عیاد کی عظمت و تقدس کو لوگوں کے داوں سے ختم کرنے کیلئے ہے لوگوں کی آئکھوں میں دُھول جھونگ کر ان لوگوں نے جس مخصے کو تو حید و شرک کے مابین معرک قرار دیا ہے در حقیقت بید وہ جنگ زرگری ہے جے ان لوگوں نے زر مغربی کو عضرات البلسدے کے ساتھ تقریباً ووسو سال سے چھیز رکھی ہے اور جہال تک عقیدہ تو حید کی حفاظت کا دعوی اور ان لوگوں کا تعالی ہے تو اگر بیلوگ واقعی تو حید کے سے علم ردار ہوتے تو صفت خداوندی کا اثبات جسے حضرات انبیاء کرام علیجم السلام کیلئے ان لوگوں نے کفر و شرک قرار دیا و بیان ایسانہیں حفت خداوندی کا اثبات بھی اس کا اثبات کفر و شرک ہی تسمیم کرتے لیکن ان کے یہاں ایسانہیں حفات جس کا واضح اور صرت مطلب بیہ جوا کہ دیو بندی نہیب میں کفر و شرک کا دارو مدار صفات خداوندی کو ہر غیر القد کیلئے تشکیم کرنے پر ہرگز نہیں بلکہ فقط ان صفات کو حضرات انبیاء باخضوص خداوندی کو ہر غیر القد کیلئے تشکیم کرنے پر ہرگز نہیں بلکہ فقط ان صفات کو حضرات انبیاء باخضوص خداور سید المسلین مفیلی کے حق میں جائز رکھنا ہی شرک ہے۔

ایک طرف تو خود اس ندبب کا مطاع کل قطب وقت رشید احد گنگوای علم غیب کوصفتِ خداوندی اور خاصهٔ خدا قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

''علم غيب خاصهَ حق جل شانه ہے''

(انآوى رشيدىيد جلدالان)

"ا اثبات علم غيب غير حق تعالى كوشرك صريح ہے"

( نْأُونْ رشيدىيە جلد٣)

بتا ہے! یہاں تو پیر صاحب علم غیب کو غیر اللہ کیلے تشلیم کرنا شرک بتارہے ہیں اور اسے خاصۂ خدا کو خاصۂ خدا کو خاصۂ خدا کو شیطان ملحون میں فاجد کرنے کو عین ایمان قرار دے رہا ہے پیر صاحب کے فقے سے اور عقیدے کی رُو سے اگر دیکھا جائے تو مرید کافر ملحون اور مشرک تھہرتا ہے کہ خاصۂ خدا کو شیطان میں نشلیم کر دکھایا۔

اور پھر لطف کی بات سے کہ یہی برابین قاطعہ انبیٹھو ی صاحب نے گنگوہی کے حکم اور

ہے حالانکہ شرک تو شرک ہی ہے خواہ نبی کو خدا کا شریک مانا جائے یا ولی کو بیا عام انسان کو بیا شیطان کو ہرصورت میں شرک شرک ہی رہے گا ہے ہرگز سیجے نہیں ہوسکتا کہ شیطان اور ملک الموت میں خدا کی صفات کا اقر ارکرنا تو ایمان ہو اور صرف رسول کا نتات علیہ الصلوۃ والسلام کیلئے ان صفات کو تشلیم کرنا شرک ہوجائے حالانکہ صفت ایک اور غیر خدا ہونے میں سب ہراہر ہیں لیکن اس شخص کی جہالت ہی عجیب ہے کہ جس صفت خداد ندی کو اس نے نبی کریم آبیت کیا ہے ایمان و توحید قرار دیا تو اس صفت کو دوسرے غیر خدا کیلئے ثابت کرنا کفر وشرک قرار دیا تو اس صفت کو دوسرے غیر خدا کیلئے ثابت کرنا کفر وشرک قرار دیا تو اس صفت کو دیس مقت کو دوسرے غیر خدا کیلئے ثابت کرنا کفر وشرک قرار دیا تو اس صفت کو دیس مقت کو دیس مقت کو دیس کا ایمان و توحید ہنا ڈالا۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے اور پھر اس کی وجہ یہ بتائی کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت علم قرآن و حدیث یعنی نفس سے ٹابت ہے تو اس طرح ان کیلئے بیصفت خداوندی شلیم کرنا ایمان ہوجاتا ہے اور حضور علیہ السلام کیلئے وسعت علم نفس سے ٹابت ٹیس لہذا اب کوئی مانے گا تو مشرک ہوجائےگا۔

مطلب بیہ ہوا کہ اگر شیطان و ملک الموت کیلئے وسعت علم اگر نص سے ثابت نہ ہوتی تو ان کیلئے بھی اس کا اثبات ماننا شرک ہوتا لیکن چونکہ ان کیلئے نص موجود ہے تو بی شرک نہیں اس جائل و گمراہ کے اس نظر یے وعقیدے سے یہی واضح ہوا کہ شیطان اور ملک الموت کو خدا کا شریک تشہرانے کا اور اس کے ساتھ شرک کرنے کا اجازت نامہ ہمیں خود اللہ اور اس کے ساتھ شرک کرنے کا اجازت نامہ ہمیں خود اللہ اور اس کے سول علیہ السلام نے پیڑا دیا ہے۔ نعوذ بااللہ من جھالتھم

اور مزید برا آل بیر که شیطان و ملک الموت کیلئے بید وسعت علم نص قطعی سے ثابت ہے اور حضور علید السلام کیلئے کوئی قطعی نص نہیں تو اس کا مطلب بید ہوا کہ ایک ہی صفت ایک جگہ غیر الله میں نہ ماننا کفر وشرک اور اسی صفت کو دوسری طرف غیر خدا کیلئے تنسیم کرنا کفر وشرک ۔

جس کا واضح مطلب سے ہوا کہ دیوبندی مذہب میں کفر وشرک کی بیساری بحثیں اور توحید کے نام پر ان لوگوں کی طرف سے بریا کیا جانے والا حضرات اہلسنت کے ساتھ سے سارا جھٹرا

بصيرت وفہم پرمحمول كركے اس كتاب كوشيح اور ورست قرار وے ديا؟

خود اپنا کفر وشرک کافتوی ایت اوپر ہی الف دیا اگر آئیٹھوی صاحب خاصة خدا کوشیطان میں تشہیم کرے کافر وشرک کھر وشرک میں تشہیم کرے کافر ومشرک کھر وشرک سے بھی تہیں اور آئیٹھوی صاحب کے کفر وشرک سے بھری اس کتاب می تائید وتقدیق کرے آپ نے ایٹ گے کا ہار جھے کرشرک کے اس طوق میں خود ہی اپنا آپ جکڑا۔

البیٹھوی صاحب اپنی ای کتاب نایاک میں دوسرے مقام پر لکھتے جی کہ:

"ملک الموت اور شیطان کو جو به وسعیت علم دی اس کا حال مِشاہدہ اور نصوص قطعیہ سے معلوم ہوا اب اس پرکسی افضل کو قیاس کرکے اس میں بھی مثل یا زائد اس مفضول سے جابت کرنا کسی عاقل ذی فہم کا کام نہیں''

(برابين قاطعه صفحه۵۵)

بتائے! ایک صاحب ایمان کی آنھوں میں خون اتر آنے کی بات ہے یا نہیں؟ کہ اس ب دین نے شیطان کے علم سے حضور سرور کا کتات کے علم کو زاکد تشلیم کرنے کو عقل وشعور سے عربی اور جابل لوگوں کا کام بتایا گویا اس تیرہ دل کے نز دیک معلم کا کیات سید الکل تعلیق کے علم سے شیطان لعین کے علم کو زائد ثابت کرنا اور تشہیم کرنا ہی عقلندوں کا کام ہے۔

خرد کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خرد جو جو جو ہے ہیں کہ میں ایکھوی صاحب کھتے ہیں کہ:

"ان اولیاء کوئل تعالی نے کشف کرویا کہ ان کو بید حضور علم حاصل ہوگا اگر اپنے فخر عالم علیہ السلام کو بھی لاکھ گونہ اس سے زیادہ عطا فر مادے ممکن ہے مگر شوت فعلی اس کا کہ عطا کیا ہے مس نص سے ہے کہ اس پر عقیدہ کیا جائے''

(برابين قاطعه صفحه ۵)

ایک طرف تو یہ ہا تک رہا ہے کہ وسعت زمین کاعلم حضور علیہ الصلاة والسلام كيلي ثابت

ایما پر اکسی اور گنگوہی صاحب نے اوّل تا آخر پڑھ کر اس کی تقدیق اور تائید کی اور اس کتب بریہ تقریظ شبت کی۔

"اما بعد! احقر الناس خادم الطلب بنده رشید احر گنگوہی نے اس کی ب منظاب برائین قاطعہ کواؤل ہے آخر تک بغور و یکھا۔ انجی کہ بنده کے نزدیک بدرہ اور جواب کافی اور الزام و جست وافی ہے اور فی الواقع بد برائین قاطعہ اپنے مصنف کی وسعت نورعلم دیدیہ فتحت ذکاء وفہم و حسن تقریر و بہاء تحریر ہر دلیل واضح اور اقوال مخالف کے باحس البیان فاضح ہے "

مصنف براہین قاطعہ کی وسعت تورعلم اور فہم و ذکاء کا حال تو قار کین کرام آپ ملاحظہ فرماہی رہے ہوں گے کہ ابوجہل کی جہالت بھی مصنف کی جہالت اور رسول کا کنات علیہ السلام کی عداوت کے سامنے انگشت برعدان ہوئی حالت استعجاب میں گم ہوگی کیگن بہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ گنگوہی صاحب نے الول تا آخر انہیں وی صاحب کی کتاب براہین قاطعہ کو سرسرک نہیں بلکہ بغور و یکھا اور پڑھا اب یہ تو کہا نہیں جاسکتا کہ گنگوہی صاحب کو اس کتاب میں شیطان کیلئے علم غیب کا اثبات نظر نہ آیا ہوگا اور بڑے میاں کی آنکھوں نے کام نہ کیا ہوگا۔ فقط اگر ایک جگہ پر شیطان کیلئے علم غیب کا یہ اثبات ہوتا تو چلو یہ عذر مانا جاسکتا تھا کہ بڑے میاں آنکھوں پر گلے ہوئے تعصب کے چشے نے ان کو اس عبارت کو دیکھنے سے باز رکھا ہوگا اور یہ و کیھے نہ سکے ہوں گے تیمین یہاں تو اس عذر کو قبول کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کوئکہ نہیں ہے کوئکہ انہیں صاحب نے متعدد مقامات پر بھی بکا کہ علم غیب شیطان کو حاصل ہے اور حضور سید انہیں وی صاحب نے متعدد مقامات پر بھی بکا کہ علم غیب شیطان کو حاصل ہے اور حضور سید علم قبیب شیطان کو وسعت علم زمین حاصل نہیں۔

اب گنگوتی صاحب سے ہمارا لوچھنا ہے ہے کہ اگر آپ کے اس فتوے کو درست تشکیم کرلیں گدھم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے تو پھر انبیٹھوک صاحب نے اس خاصہ خدا کو شیطان میں نابت کر دکھایا اور اس طرح و و مشرک اور کافر ہوجاتے ہیں لیکن آپ کی آ تکھول اور عقل پرکس نے پردے ڈال دیتے تھے کہ آپ نے ان تمام شرکیہ عبارات کوعین ایمان اور مصنف کی تور

ہم لوگوں نے بعد عرض کیا کہ آپ یوم عرفات میں کہاں تھے حضرت نے فرمایا کہیں بھی نہیں مکان پر تھا ہم لوگوں نے نرض کیا کہ حضرت آپ تو فلاں جگہ تشریف رکھتے تھے حضرت نے فرمایا! یااللہ! لوگ کہیں بھی چھیانہیں رہنے ویتے''

( كرامات ايداد ميرصفيه ٢)

یہ تو شکر ہے کہ حابی صاحب مرید صاحب کو جبل عرفات کے پیچیل گئے اور اگر بالفرض وہاں نہ بھی طبتے تو اس میں بھی مرید کیلئے کوئی پریشانی اور تکلیف کا پہلو تھا ہی نہیں اس لئے کہ زمین کی وسعت اور تاپید حدود مرید کے علم و تفرف کے سامنے مثل کی وست تھی اگر حابی صاحب زمین کے کسی کونے میں بھی ہوتے تو مرید صاحب آن کی آن میں بلند و بالا پہاڑوں وسیح وعریض چیلی میدانوں کے شخ جنگلات اور دشت وصحراکی خاک چھان کر حابی صاحب کو یک جھیکنے سے پہلے ہی ڈھونڈ نکالنے کی ممل صلاحیت رکھتے تھے۔

آپ غور فرمائے! تھانوی صاحب کنگوہی صاحب اور نانوتوی صاحب کے پیرنہیں بلکہ پیر کے مرید کا بید مقام ہے کہ اس کے علم و اوراک کے سامنے زمین کی وسعت مثل کون وست ہے جاجی صاحب کے مرید کا بید مقام ہے بلکہ اس چیز ہے جاجی صاحب کے مرید صرف اتنا ہی نہیں جانتے کہ زمین کا کوشا حصہ کہاں ہے بلکہ اس چیز ہے کہ کمل آگاہ ہیں کہ کون کس وقت زمین کے کس جصے پر ہے حتی کہ بیہ بھی جانتے ہیں کہ بہاڑ کے اوپر کون جاوہ افروز اور پہاڑ کے بیچے کون موجود ہے۔

ان لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بھانے کیلئے ان کے مرید کیلئے وہ سعت زمین کا علم ثابت کر دکھایا لیکن جب بات حضور سرور کا گنات امام الانبیاء عقیقی کے عظمت کی آئی تو ہم سے بیدمطالبہ کررہے ہیں کہ:

"فخر عالم کی وسعت علم کی کونی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رو کر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے'

(برابين قطعه صغيده ۵)

رسول کا کنات فخر موجودات علیق کے حق میں وسعت زمین کے علم کامحض اقرار اگر شرک ہے

کرنے والا ایبا مشرک ہے کہ ایمان کا حصد اس کے اندر ہے بی نبیں اور اب بیگل کھلا رہا ہے کہ وسعت زمین کاعلم اولیاء سے اگر لاکھ گنا زیادہ بھی حضور سید عالم شیشتے کو اللہ عطا فر مادے تو

ممكن ہے مطلب بد ہواك بيمكن ہے كرخداكى كواپنا شركك تفرال يعنى ابنى صفات خاصدين

ہے کوئی صفت مخلوق میں وہ پیدا کرسکتا ہے بیمکن ہے۔ نعوذ بالله

اس شخص کی آنکھوں پڑول پڑاور عقل پر اللہ تعالی کی مُبر کا اثر تو ملاحظہ فرمائیں کہ وسعت زمین کا علم شیطان و ملک الموت کیلئے مان لیا اور اس پر طرفہ تماشہ سے کہ قرآن و حدیث سے نصوص بھی گھڑلیں اس طرح حصرات اولیاء اللہ کیلئے ازراہ کشف مان لیا لیکن جتاب رسول اللہ عظامتہ کیلئے ماننا شرک ہی تھ برایا۔

سویا ان سب کو اللہ تعالی نے برضا و رغبت اپنا شریک تضبرانا روا رکھا اگر اللہ کو وشنی تنی تو صرف اپنے محبوب اور رسولِ اعظم میں تھے کے ساتھ تھی۔ معافہ اللہ

بریں عقل و دانش بباید گریست انیٹھوی صاحب کی اس جہالت پر میں جیران ہوں کہ جب ندیب دیوبند کے آیک فاضل محدث اور فاضل محقق کی جہالت کا بیرطال ہے تو پھر اس ندیب کے فی الواقع جاہلوں اور ان پر ھالوگوں سے خدا ہی اپنی پناہ میں رکھے۔ آھین

عقل ہوتی تو فدا سے نہ لڑائی لیتے ہوتی ہوتی اسے منظور ہے بردھانا تیرا اب ذرا توحید کے ان تھیکیداروں کا بیروپ بھی ملاحظہ فرما کیں۔

''ایک وفعہ مولوی کی الدین صاحب فر ماتے تھے کہ چونکہ حضرت حاجی صاحب (امداد الله صاحب) عرصہ دراز بوجہ ضعف بدن جج کرنے سے معدود تھے ہم نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ آج خاص بوم عرفات (لیمن بوم جج) ہے دیکھنا جا ہے کہ حضرت کہاں جیں؟ انہوں نے مراقب ہوکر دیکھا کہ حضرت جبل عرفات کے نیج تشریف رکھتے ہیں۔

کی کوشش کرنا جا بتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب محض لوگوں کے جسمانی احوال ہی پرمطلع اور باخبر نہ سے بلکہ آپ ولوں میں آنے والے خیالات سے بھی مکمل آگاہ سے ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں نے ملاقات کی غرض سے مراقبہ کیا تو حضرت حابق صاحب کو فوراً خبر ہوگئ کہ ان کی خواہش کو بیرا فراہش یہ ہے کہ یہ جھے سے ملاقات کریں تو حضرت نے ان سے ملاقات فرما کر ان کی خواہش کو پورا فرمایا اور خواہش کا تعلق ول سے ہوتا ہے اور آپ نے ان لوگوں کی اس ولی خواہش کو پورا فرمایا اور خواہش کا توت فراہم کیا اور تھانوی صاحب نے اس واقعہ کوقلم و قرطاس کے خیال پرآگاہ اور باخبر ہونے کا شوت فراہم کیا اور تھانوی صاحب نے اس واقعہ کوقلم و قرطاس کے حوالے کرکے لوگوں کو میہ باور کرایا ہے کہ اور تھانوی صاحب نے سامنے لوگوں کے ظاہر و باطن مثل شیشہ سے کہ ندائدر کے احوال پوشیدہ

آپ تفانوی صاحب کا اپنی کتاب میں اپنے پیر صاحب کیلئے عقیدت و محبت کے اس جذب کو ایک طرف رکھئے اور اپنی ووسری کتاب بہتی زیور میں کفر و شرک کی لمبی فہرست میں حضرات اہل اللہ کیلئے لب واچہ کی اس اجنبیت کو بھی ملاحظہ فرمائے۔

أ اور ند بى بابر كے احوال چھے بوئے تھے۔

''کی بزرگ یا پیر کے ساتھ میے عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے ( کفر و نثرک ہے )''

(بهثتی زبورجلداول صفیوس)

ہر وقت اس کو خبر رہنا کی قید لگا کر بیتاثر دیا چارہا ہے کہ تھانوی صاحب بعض اوقات اور لیات میں حضرات اہل اللہ کا مخلوق کے احوال پر باخبر ہونا درست مائے ہیں حالانکہ بیمض تھانوی صاحب کی چلاکی ہے حقیقت بیر ہے کہ تھانوی صاحب اور ان کے ہموا کسی بھی وقت اور کسی بھی لوہ میں حضرات اہل اللہ کومخلوق کے احوال پر باخبر اور مطلع نہیں مائے چنانچہ اسی عقیدے کی عبارت سے دوسطر نیچے تھانوی صاحب نے بیکھا کہ:

دور سے بگارنا اور بیسجھنا کہ اس کوجر ہوگی ( کفر وشرک ہے) (بہنتی زیور جلد اوّل ۳۲) تو کوئی ان ہے یو چھے کہ قاضلان دیوبند حاجی صاحب کے مرید کیلئے اس وسعت علم کا شرف

اقرار بلکہ ثابت کرنے کے باوجود مفتیان ویو بند کے نزدیک تا حال ۔ پکے ہے مومن کیوں ہیں؟
حاجی صاحب الداد الله مهاج کی کے عم غیب پر ایک اور واقعہ جے دیو بندی حفرات کے حکیم الامت اشرفعلی تفانوی صاحب نے اپنی کتاب 'الداد المحثوق ق' بیس نقل کیا ہے ملاحظہ فرمائے۔

'' (منٹی مجم عمر صاحب روایت کرتے ہیں کہ) فرمایہ کہ ایک دن میس حضرت حاجی صاحب کے در دولت پر حاضر ہوا معلوم ہوا کہ اس وقت حضور بالا خانہ پر تشریف فرماہیں اور لیئے ہوئے ہیں میں نے ادب کی وجہ سے اس وقت اطلاع کرانا مناسب نہ جانا اور ای جگہ بیٹا رہا اسے میں چار آدمی اور آگے حضرت کے متعلق مجھ سے دریافت کیا میں نے جوصورت تھی بتادی۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ حضرت حاجی صاحب کی طرف مراقبہ کرکے بیٹیس ان کو اطلاع ہوء گیگ تو خود ہی تشریف لاویئے وہ نوگ مراقب ہوکر بیٹھ دیکھتا کیا ہوں کہ حضورکو کی مصاحب کی طرف مراقبہ کرکے کہ حضورت بالا خانہ سے تشریف لارہے ہیں جب آگر بیٹھ کے تو میں نے عرض کیا کہ حضورکو اس وقت بھی تکان زیادہ تھا اس وجہ سے ذرا اس وقت بھی تکان زیادہ تھا اس وجہ سے ذرا

(امداد المشتاق صفحه ١٤١)

"الوگوں نے نہ لیٹنے دیا" ہے جملہ صاف صاف بتارہا ہے کہ حاجی صاحب اتفاقیہ وہاں نہ آ دھمکے بلکہ فقط ان لوگوں کے تصور اور توجہ کی وجہ سے وہاں چلے آئے اس واقعہ سے پہلی بات تو سیمعلوم ہوئی کہ حاجی صاحب لوگوں کے احوال سے بے خبر نہ تھے اگر آپ لوگوں کے احوال سے بے خبر ہوتے اور لاعلم ہوتے تو جب ان لوگوں نے مراقب ہوکر آپ کی صورت کا تصور باعم اور آپ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو حاجی صناحب کو کیے علم ہوگیا کہ پچھ لوگ اس وقت سر جھکائے مراقب ہوئے بیٹھے ہیں اور مقصد مجھ سے ملاقات کا ہے۔ لہذا ان کوشرف زیارت عطا کرنا چاہئے اور چل کر ان سے ملاقات کرنی چاہئے؟

ووسری بات سیمعلوم ہوئی کہ تھانوی صاحب اس واقع کے تحت لوگوں کو یہ باور کرانے

ر کھ کر میری ہنتیلی کو اپنی ہنتیل سے اس طرح رگڑا جیسے بان بنے جاتے ہیں خدا کی فتم میں نے عیاناً (کھلی آئکھوں سے) دیکھا کہ میں عرش کے بیچے ہوں اور ہر چپار طرف تور اور روشنی نے میرا احاطہ کرلیا ہے گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں''

(ارواح علاه صغيه٢٦٥)

جس کے ہاتھ پر مدرسہ و بوبند کے بائی نے ہاتھ رکھا تو اس کے متعلق یہ عقیدہ گھڑایا اور نظریہ قائم کرایا کہ ہاتھ کی بھیل رگڑتے ہی ہی تصیب ایک روشن ہوگئیں کہ ساتوں ہو سالوں کے اوپر جنت سے اوپر عرش الہی تک کو آن کی آن میں و کھے لیے گویا ہر آ سان کی پانچ سوسال کی راہ کی مقدار موٹائی بھی اس کے اور عرش کے درمیان پردہ اور تجاب برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہوسکے آ سان تو آ سان جنت جو سارے آ سانوں اور ساری زمینوں سے زیادہ وسیج و عریش ہے اس کی وسعت اور تاپید حدود بھی ان کی آئھوں اور عرش کے درمیان تجاب برقرار رکھنے میں اس کی معلی ان کی آئھوں اور عرش کے درمیان تجاب برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہوگئیں۔ لیکن جن کامیاب نہ ہوگئیں۔ لیکن جن کامیاب نہ ہوگئیں۔ لیکن جن کے شانوں پر خدا نے اپنا دست قدرت رکھا اس کے متعلق اس جماعت دیو بند کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آئیں دیوار کے پیچے کا بھی علم نہیں تھانوی صاحب نے تو تا نوتوی صاحب کے ایک شاگر دکیلئے خود آپ عرش الی کا کشف اور مشاہدہ ٹابت کر دکھایا لیکن بہی تھانوی حضور سید عالم شیسٹی کیلئے خود آپ عرش الی کا کشف اور مشاہدہ ٹابت کر دکھایا لیکن بہی تھانوی حضور سید عالم شیسٹی کیلئے خود آپ کے گھر کا کشف اور مشاہدہ ٹابت کر دکھایا لیکن دیری تھانوی حضور سید عالم شیسٹی کیلئے خود آپ کے گھر کا کشف اور مشاہدہ ٹابت کر دکھایا لیکن دیری تھانوی حضور سید عالم شیسٹی کیلئے خود آپ کے گھر کا کشف اور مشاہدہ ٹابت کی داسطے تیار نہیں اور صاف صاف بیلاما کہ:

"بہت امور میں آپ کا خاص اجتمام سے توجہ فرمانا بلکہ فکر و پریشانی میں واقع ہونا اور بادجوداس کے پھر مخفی رہنا ثابت ہے۔

قصدا لک میں آپ کی تفتیش و استکشاف ہا بلغ وجوہ صحاح میں مذکور ہے محرصرف توجہ سے انکشاف نہیں ہوا''

(حفظ الميان حصة ١٧)

آپ غور فرمائے! بغض رسول میں بیاس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ نانوتوی صاحب کے ایک مرید و شاگرد کیلئے یہی تھانوی صاحب عرش تک کا کشف اور مشاہدہ تشلیم کررہے ہیں لیکن سید عالم میں ا اینے پیر کی بات آئی تو وہاں بن پکارے صرف پیر صاحب کا تصور کرلینا ہی پیر صاحب کی الصور کرلینا ہی پیر صاحب کی اطلاع اور ان کی خبر کیلئے کافی ہے لیکن جب بات حضرات اہل اللہ کی آئی تو پکارنا بھی ناکافی اور شرک بنا ڈالا نیز ان نفوس قدسیہ کے متعلق میں عقیدہ بھی تھانوی صاحب نے شرکیہ قرار دیا کہ کوئی ان کے متعلق مید فہن بنائے کہ ہمارے احوال پر مید حضرات مطلع ہیں۔

ا پنے پیر کیلئے تھانوی صاحب کا بیشر کیہ عقیدہ کسی کوشرک یا کفرنظر نہ آیا لیکن حضرات اہل اللہ کیلئے ان کی پوری جماعت کا بھی اعتراف و اظہار ہے کہ:

"(كى بزرگ) يا اس كى صورت كا خيال بائد ہے اور يوں سمجھے كہ جب ميں اس كا نام ليتا ہوں زبان سے يا ول سے يا اس كى صورت كا يا اس كى قبر كا خيال بائدھتا ہوں تو وہيں اس كو خبر ہوجاتى ہے سو ان باتوں سے مشرك ہوجاتا ہے اور اس فتم كى بائيں سب شرك ہيں اس كو اشراك فى العلم كہتے ہيں"

( تفویت الایمان صغیره ۱)

بتایئے جن جن باتوں کو اس مذہب کے بانی نے شرک کہا وہ سب باتیں تھانوی صاحب نے اپنے پیرصاحب کیلئے کیا روا ندر کھیں .....؟

اساعیل دہلوی صاحب کے نزدیک کسی بھی بزرگ کا اس نیت سے تصور ہائدھا یا خیال جمایا یا ول میں پکارا کہ اس بزرگ کوخبر ہوجائے تو اس شخص نے بیشرک کردیا اور بیاسب امور تقانوی صاحب کی توحید پر تقانوی صاحب کی توحید پر کوئی آئی آئی اور نہ ہی ایمان میں کوئی فرق آیا۔

اب تھالوی صاحب کی ایک اور کہاب ارواح ثلاثہ سے کشف وغیب کے مشاہدہ کا آیک اور واقعہ ملاحظہ فرمائے۔

"مطرت (مولوی قاسم نانوتوی) صلوۃ الاَة بین سے فارغ ہوئے تو آواز دی مولوی صاحب! میں نے (بینی مولوی منصورعلی خال) نے عرض کیا حضرت حاضر ہول میں سامنے حاضر ہوا اور بیٹے گیا فرمایا کہ ہاتھ لاؤ میں نے ہاتھ برحایا میرا ہاتھ اپنے ہاکیں ہاتھ کی ہشیلی پر

صے پر کیا ہے اور کس جھے پر کیا ہور ہا ہے اگر حضور علیہ الصلاق والسلام کو وسعت زبین کاعلم نددیا گیا ہوتا تو آپ کو پھر بیر کیے معلوم ہوا کہ زبین پر ایک ملک ہندوستان نام کا ہے اس ملک میں فلال صوب اور فلال شہر میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام دیوبند ہے وہاں بڑے بڑوں کو اردوکی تعلیم دی جاتی ہے لہٰذا چل کر وہاں اردوکی زبان سیکھنا چاہئے بچھے بتاہی اگر حضور علیہ السلام زمین پر روٹما ہونے والے حالات و واقعات سے بخر جیل تو آئیبل مدرسہ دیوبند کا اور اس میں اردو زبان کی تعلیم کا کیوئر علم ہوا؟

دوسری بات بیر ثابت بوئی که حضور سید عالم تنظیقه کے نضرفات و اختیارات بعد از وصال بھی جاری و ساری بیں اگر آپ کو متصرف اور مخار شعیم ند کیا جائے تو پھر آپ نے مدرسد دیوبند بیس آگر اردو زبان کیسے سیمی .....؟

خلاصة كلام يدكراكراس واقعه كوسي اور سيح تشليم كيا جائے تو پھر حضور سيد عالم الله كيك وسعت زمين كاعلم آپ كے تصرفات و اختيارات ثابت ہوتے ہيں جو كه مسك ويوبند كے عقائد ونظريات عقائد ونظريات كر سراسر منافى ہيں تو اس صورت ميں فدہب ديوبند كے بنيادى عقائد ونظريات بإطل و فاسد تھہرتے ہيں اور اگر عقائد ديوبند كوسيح اور درست تشليم كيا جائے تو يہ واقعہ غلط ثابت ہوتا ہے اس لئے كه يہ واقعہ ان عقائد سے قطعاً متصادم اور من فی ہے۔

ہم اسے ہی کلام پر اکتفا کر کے اسکے موضوع پر آتے ہیں المحمد ملہ ہم نے علم غیب کے موضوع پر قرآن کریم احادیث نہویہ اقوال اکابرین اور اس پر اپنا تنجرہ قدر نے تفصیل کے ساتھ نقل کردیا ہے اور اس کے ساتھ چند ایسے لوگوں کے واقعت واقوال بھی درج کردیئے ہیں کہ جو ایک طرف حضرات اخبیاء و اوبیاء بالخصوص حضور سید المرسلین المسلین کرنے کو عین ایس الله خاصہ خدا کو ایس خاصہ خدا کو ایس اور اسے خاصہ خدا کو ایس ایس اور اسے خاصہ خدا کو ایس ایس اور اسے کہ آپ نے گھر کے ہزرگوں بہاں تک کہ اہلیس ملحون میں اسلیم کرنے کو عین ایمان اور عین تو حید قرار دیتے ہیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے علم غیب کا اثبات کن حضرات کے حق ہیں روا

کیلئے عرش تو کچا فرش بلکہ اپنے گھر کے احوال کا بھی کشف تنکیم کرنے پر اسے موت آتی ہے۔ بہر حال ہم اس کے ساتھ ہی ایک واقعہ اور نقل کرکے علم غیب کے موضوع کو وہیں ختم کریں گے لہذا یہ آخری واقعہ اور اس پر تبعرہ بھی ملاحظہ فرمایئے آئیٹھوی صاحب مدرسہ دیو بند کے فضائل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کام کرتے دیکھ کر چھا کہ آپ کو بید کلام کرتے دیکھ کر اپنے چھا کہ آپ کو بید کلام کرتے دیکھ کر اپنے کہ جب سے علماء مدرسہ دیو بند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو بیز بان آگئی سجان اللہ اس سے رہباس مدرسہ کا معلوم ہوا"
مدرسہ دیو بند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو بیز بان آگئی سجان اللہ اس سے رہباس مدرسہ کا معلوم ہوا"

ینی اس مدرسہ دیوبند کا بیہ مقام ہے کہ خود معلّم کا نات میں کہ اس مدرسے سے فارخ التحصیل ہیں معاف الله جبکہ خود اس مدرسے سے فارغ ہونے والے اس خانہ بدوش کی اُردو کا بیہ حال ہے کہ ''کا'' اور'' کی'' کو میچ مقام پر استعال کرنے سے عاری ہے اور دعویٰ بیہ ہے کہ ہم دیوبند ہوں نے حضور سید عالم میں کہ اُردو سید عالم میں کہ واردو سیمائی کون نہیں جات کہ کلام مذکر ہوتا ہے جب اسے جیلے میں استعال کریے تو یوں نہیں ہوگا کہ ''بید کلام کہاں سے آگئ' بلکہ ''بید کلام کہاں سے آگئ' بلکہ ''بید کلام کہاں سے آگئ' بلکہ ''بید کلام کہال سے آگئ' درست اور میچ جملہ کہلائے گا

اپنی پہاڑی اردو کا حال ہیہ ہے کہ ابھی تک خود مدرستہ دیوبند کے فاضلوں کو''آ گیا'' اور ''آگئ'' میں فرق نظر نہ آیا اور منہ اٹھائے معلّم کا تنات علیہ السلام کو اردو سکھانے چل پڑے ہے خدائے تھار و جبار کی ان پر مار اور پھٹکارنہیں تو اور کیا ہے؟ کہ اپنا بکا ہوا بھی بیلوگ بچھنے سے قاصر ہیں کہ کیا ہا تک رہے ہیں۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا

بہرحال اس عبارت پر ہم نے جوتبرہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور سید عالم علیقے

کیلئے وسعت زمین کاعلم فابت کررہا ہے کہ حضور سید عالم اس بات پر باخبر ہیں کہ زمین کے کس

### حیات النبی ایسی کی بحث

جمارے دوست قاری محمد ارشد قادری نے دوسرا سوال ہم سے بیکیا کرزید کہتا ہے کہ:

دوسم اسوال ہم سے بیکیا کرزید کہتا ہے کہ:

دوسم ہوتی ہے جانا کہ بید حضرات زندہ ہیں اور ان کے مزار پر اس نبیت سے جانا کہ بید حضرات زندہ ہیں اور ان کے مزادوں پر حاضری دینے سے حاجت روائی اور مشکل کشائی ہوتی ہے بیاری سے شفا اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے بیاری سے شفا اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے بیاری سے متعلق بید عقیدہ رکھنا کہ بید ہمارے حالات سے باخبر ہیں ہم جب انہیں بیکارتے ہیں تو بید ہماری بیکارکوئن کر ہماری مدد کوئی سکتے ہیں بیرسب کفر وشرک اور ایسے لوگ مشرک ہیں۔

نیز قاری محمد ارشد القادری صاحب نے تیسرا سوال یہ کیا کہ ''ریّج الاوّل کے مقدس ایام بی المبلیس کے چیلے مسلمانوں کو خوشیاں مناتے برواشت نہیں کر پاتے اور لوگوں کو بیم ولاوت کی خوشیاں منانے سے باز رکھنے کیلئے ہر سال ایک اشتہار بنام ''وفات ختم الرسل'' شائع کرتے اور درو دیوار پر چیاتے نظر آتے ہیں بہذا اس کے متعلق بھی آپ پھے جواب کا تعلق ہے تو وہ ہم تھوڑی دیر کے بعد دیں گے جہاں تک زید کے اعتراض اور اس کے جواب کا تعلق ہے تو وہ ہم تھوڑی دیر کے بعد دیں گے پہلے ہم پو بیھے گئے ''وفات ختم الرسل'' کے اشتہار کے مقدس ایام ہیں درو دیوار پر بدنما دھبے کی طرح نگا ہوا دیکھا ہے اور اسے شائع کرنے والے حزب اللہ فرتے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ بی تو حیدی فرقے کے بانی ڈاکٹر مسعود عثائی کا رسالہ جو کہ اس تو حیدی فرقے سے بانی ڈاکٹر مسعود عثائی کا رسالہ جو کہ اس تام یعنی ''وفات ختم الرسل'' سے موسوم ہے مفت تقسیم کرتے ہیں اور رہے الاوّل کے مقدس ایام ہیں تو تعلی کو گئی سے کم نہیں ہی ہے۔

"وفات ختم الرسل" كے اشتہاركو چھائے اور اس رسالے كور ج الاول كے ايام ميس مفت تفتيم كرنے كا فقط يكى مقصد ہوتا ہے كہ الميس كے يہ چيد لوگوں كو يہ تاثر ديں كه اس دن حضور سيد عالم الله الله كا انتقال بھى ہوا لہذا يوم ولادت كى خوشياں منانے سے باز رہا جائے اس لئے كه اگر اس دن آپ كى ولادت كى وجہ سے خوشياں مليں تو آپ كے انتقال كى وجہ سے غم بھى ملا لہذا

ركان ب؟ اوركس كيلي اثبت عم طيب كوعين ايمان قرار دين بين حضرات انبيائ كرام اوليائ عظام كيلي يا البيس لعين اورخودان أر هر ك بزرگول كيد ..

آپ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں کہیں ایب نہ ہو کہ ب سوچ سمجھے فیصلے پر آپ کو قبر وحشر میں پشیمانی اٹھ نی بڑجائے ۔۔!

> اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روثیٰ ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا

rm)

مصروف ہیں قادیانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی طابت کرنے کیلئے یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں جس میں مودود کا قیامت سے قبل آنے کا ذکر ہے اس سے مراد ہمارے مرزا صاحب ہیں عیسیٰ این مریم نہیں کیونکہ ان پر تو موت واقع ہو پکی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال پر سے قادیانی ٹولہ قرآن کریم کی اس آبت سے استدلال کرتا ہے کہ:

يعيسني إنِّي مُتَوَقِّيكُ وَرَافِعُكَ

"اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دے کراپی طرف اٹھانے والا ہول''

(سوره آل عران ۵۵)

یہاں ہم ضمناً قادیا نیول کے حضرت عیسلی علیہ السلام کے انتقال پر اس استدلال کا جواب دے کرواپس اپنے موضوع پر آئیں گے۔

مرزائیوں کا اس آیت سے استدلال کر کے حضرت عینی علیدالسلام کی موت کا واقع ہوتا فابت
کرنا دو وجوہات کی بناء پر سیح نہیں اوّل اس وجہ سے درست نہیں کہ قرآن و احادیث میں کہیں بھی
حضرت عینی علیدالسلام کیلئے موت واقع ہونے کا ذکر نہیں آیا قرآن کریم میں اور سیح احادیث سے ان
کی عراحت ہے اور اس پر صحابہ کرام تا بعین تن تا بعین ائیہ متقدمین اور علائے متاخرین کا اجماع
کی صراحت ہے اور اس پر صحابہ کرام تا بعین تن علید متقدمین اور علائے متاخرین کا اجماع
ہے اور کی نے بھی سورہ آل عمران کی اس آیت میں حضرت عینی علید السلام کیلئے وارد شدہ لفظ
دو اور کی نے بھی سورہ آل عمران کی اس آیت میں حضرت عینی علید السلام کیلئے وارد شدہ لفظ
کے معنوی فرزندوں کے کوڑھ مغز ذہنوں میں "دوفات" کا معنی موت کا آیا۔

دوسرا جواب بیہ ہے کہ اگر فرض محال اس آیت سے حضرت عیسلی علیہ السلام کے لئے وارد ذکر وفات سے آپ کی موت مراد کی جائے تو پھر بھی مرزا قادیانی صاحب کو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا اس لئے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت عیسلی علیہ السلام کوموت دیے بیخی وفات دیے متعلق ذکر فر مایا ہی ہرگز ند فر مایا کہ ' بے شک میں نے عیسلی ابن مریم کو وفات دے دی' لہذا جب حضرت عیسلی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ہم بھی شہیم کرلیں گے اب جبکہ حضرت

غم والے ون خوشیاں منانا جائز نہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آیا ہمیں اس دن بوم ولادت کو منظر رکھتے ہوئے خوشیاں من ٹی جابیے یا بوم وصال کا غم تو اس پر دلائل دینا ان 'دعقل کے اندھے گانٹھ کے بورے' لوگوں کے سامنے بین بجانے سے کم نہیں۔

جب ہم یوم ولادت رسول علیہ انسلوۃ واسلام پرخوشیاں منتے ہیں تو یہ باَت ابلیس اور اس کے چیلوں کو نہایت ہی ناگوار معلوم ہوتی ہے اور ابلیس کے یہی چیدے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ '' تم یوم ولادت پرخوشیاں من کیل کیا تم صحابہ سے زیادہ عاشق ہو کہ صحابہ تو یوم ولادت نہیں مناتے ہے اورتم مناتے ہو۔

صحابہ کرام نے یوم ولادت منیا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے ہم یہاں ان جاہلوں کو ان کے سوال کے مطابق ہی جواب دینا پیند کریں گے کہ ''تم بتاؤیوم وصال پر ہرسال'' وفات ختم الرسل'' کیوں مناتے ہو؟ اور کیوں ہر سال رہیج الاقال کے مقدس ایام میں ''وفات ختم الرسل'' کا اشتہار شائع کراتے ہو؟ مجھے بتاؤ کس سحابی نے ہرسال یوم وصال منایا؟ اور کس صحابی نے رہیج الاقال کے ایام میں ''وفات ختم الرسل'' کے نام سے اشتہار شائع کر کے ورو وایوار پر چکا کر انہیں دھے وار کیا؟ کیا تہمیں حضور سید عالم المجھی کے وصال کا صحابۂ کرام سے زیادہ عاشق ہو؟

یہ تو تھا ترکی بہتر کی جواب اب آ ہے ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی کا ذرا دوسرا رُٹُ ملاحظہ کرتے ہیں۔

ید''وفات شم الرسل'' کا اشتہار شائع کر کے لوگوں کو بیتا تر دینا چاہتے ہیں کہ حضور ملاقیہ کا اس دن انتقال اور ان کی موت بھی واقع ہوئی تھی لینی بید اہلیس کے بید چیلے''وفات'' کوموت قرار دیتے ہیں بیدالیے جائل اور گراہوں کا ٹولہ ہے کہ جسے ابھی تک بیہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ ''وفات'' کامعنی کیا ہے؟ بیلوگ وفات کامعنی موت مراد لے کر خوب قادیا نیت کی تبلیغ میں

مصلحت سے حضرت مولوی محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم و بوبٹ،) کو خاتمیّت محمد یہ کے اصل مفہوم کی دضاحت کیلئے راہنمائی فرمائی اور آپ نے اپنی کتابوں اور اسپے بیانات میں آنخضرت اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی نہایت دل کش تشریح فرمائی۔

rr

بلاشبة ب كى كتاب "تخذير الناس" اس موضوع برخاص اجميت ركفتى ہے"

(افادات قاسميدمعنف الوالعط جالندهري)

آپ طاحظہ فرمائے کہ نانوتوی صاحب کی بکواسات و مغلظات کو یہ قادیاتی مصنف کس طرن عیّارانہ پیرائے ہیں الہام کا رنگ دے رہا ہے ابھی ابھی چند سطور چیچے آپ نانوتوی صاحب کے حوالے سے یہ بڑھ کر آ رہے ہیں کہ'' خاتم النبیین کے یہ معنی غلط ہیں کہ آپ سخری نبی ہاافتہار زمانے کے ہیں' بلکہ آپ آخری نبی ہاافتہار مقام و مریخے کے ہیں یعنی آپ کو جو مقام و مریخہ کے ہیں معاملہ آپ کے کو جو مقام و مریخہ حاصل ہوا ایسا مقام ، مرتبہ اب کسی کو بھی حاصل نہیں ہوسکتا رہا محاملہ آپ کے آخری نبی آجائے تو جب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نبی آجائے تو جب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نبیں آئے گا طاحظہ فر مائے خود انہی کی زبانی یہ وابیات۔

"اگر بالفرض بعد زماند نبوی صلع بھی کوئی ٹی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کھفرق ندآ سے گا"

(تخذرِ الناس صفيهم)

غرض ہے کہ نانوتو کی صاحب نے '' تخذیر الناس' میں اس بات کی بھر پور کوشش کی ہے کہ ' سمانپ بھی مرجائے اور لائھی بھی نہ ٹوٹے' بینی خاتم النبیین کے لفظ کا انکار بھی نہ ہواور شے نبی کی آ کہ کا راستہ بھی ہموار ہوجائے اس طرح انگریزوں کا حق نمک بھی اوا ہوجائے اور سلمانوں کو دھو کے میں رکھ کر بیتاثر دیا جائے کہ ہم لوگ ختم نبوت کے منگر نہیں لہٰذا آب اس سے نبی کی راہ میں قرآن کی اس کریم کی طرف سے جو رکاوٹ کھڑی تھی اسے دور کرنے کیلئے دو بی راستے تھے یا تو قرآن کی اس آیت بی کوقرآن کریم سے نکال دیا جائے کہ جس میں حضور سید عالم اللہ کو خری نبی قرار دیا گیا یا بھر خاتم النبیین کا لفظ تو قرآن کریم بی میں رہے فقط اس کا مفہوم بدل دیا جائے۔

عینی علیہ السلام پر موت وارد نہیں ہوئی اور آپ حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں تو ہم قرآن و احادیث کے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے ہرگز جرگز حضرت عینی علیہ السلام کی موت کے قائل خہیں ہوسکتے مرزا قادیائی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اس کے اس ذبی اختراع کو قبول کرلیں ہم نے ضمناً سے جواب دیا ورنہ اس موضوع پر کافی تفصیل کے ساتھ علمائے المسنت نے کتابیں تھنیف فرمائی ہیں بالخصوص المحضر ت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تصانیف.

أَلُمُبِيْن خَتم النّبين (٢) أَلُمُبِيْن خَتم النّبين (١٤) أَلُمُبِيْن خَتم النّبين (١٤)

س) السُّوء وَالْعِقَابِ عَلَى مسيح الكذاب سم) الجواز الديانى على المُوتَد القَادِيَانِيُ السُّوء وَالْعِقَابِ على المُوتَد القَادِيَانِيُ اور عارف بالله حضرت بيرم برعلى ثناه صاحب كى كثب:

ا) مثم الهدايت ٢ سيف چشتيا كي

مؤخر الذكر كتاب يعنى سرب چشتيائى رو قاديانيت برابنا فانى نبيس ركھتى لنبدا رو قاديانيت برمتذكره بالا تمام كتب كا مطالعه كيا جائے بہت زياده مفيد رہے گا۔

نیکن بی ذہن میں رکھے کہ کسی دیوبندی وغیرہ مصنف کی کوئی کتاب مطالعہ کرنے کی غرض سے مت اٹھا سے گا۔ مت اٹھا سے گا۔

"سوعوام کے خیال میں تو رسول الله صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زبانہ انبیاء بر سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں گر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم با تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں "وَلکنُ الرَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِیّن" فرمانا اس صورت میں کیوکر میچے ہوسکتا ہے"

(تخذير الناس سنية)

قاسم نانوتوی کے اس عقیدے اور وضاحت کا شکریہ اوا کرتے ہوئے ایک قادیانی مصنف لکھتا ہے کہ:

"دوں محسوں ہوتا ہے کہ چودھویں صدی کے سر پر آنے دالا مجدد امام مہدی مسیح موعود بھی معاور اس استی کو نبوت کے مقام سے سرفراز کیا جانے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص

(rmr)

اس لفظ کو قرآن کریم سے فکالنا اور بدلنا ان کیلے مکن ند تھا بیاس بات سے واقف تھے کہ روئے زمین برقرآن کریم کے کروڑوں شیخ اور لاکھوں حفاظ موجود ہیں بلندالفظوں کی چوری اور تحریف چھیانے سے بھی نہیں چھیے گی ہر عام و خاص جاری اس حرکت پر غیظ و نفضب میں آ جائے گا اور پھر الی درگت ہے گی کہ ہم کہیں مند وکھانے کے بھی قابل تہیں رہیں گے ابذا لفظی تحریف سے باز آ کر معنوی تحریف کوانہوں نے اینے مقصد کے حصول کا بہترین ور بعد قرار دیا اور پھر نانوتوی صاحب نے خاتم النبیین کہ جس کامعنی آخری جی ہیں یعنی اب آب برسلسلہ نبوت آ كر هم موكميا اور باب نبوت بميشه بميشه كيك بند كرديا كيا اس خاتم النبيين كالبيمعني كرديا كسلسله نبوت بركز ختم نبيس موا بلكه آب كامقام ومرتبداوراس كي عطاكا وروازه بند موجكا اس جابل و گراہ کو کون سمجھائے کہ آپ کا مقام و مرتبد یا اس کی مثل عظمت و شان آپ سے قبل بھی سن كونبين ملى تو آئنده كسى كو كيسي مل سكتي تقيى؟ أخر كاسوال تو وبان المقتاب جبان اول بهي بو جب اس مقام کا عامل آپ سے قبل کوئی ہوا ہی نہیں تو آپ کا آخری ہونا کیا معنی رکھتا ے؟ آپ ایل عظمت وشان کے اعتبار سے میٹا ہیں لہذا خاتم التبیین کے بیمعنی ہیں کہ آپ اپنے سے ماتبل حضرات انبیاء کے بالکل آخر میں تشریف لائے اب آپ کے بعد کوئی میں نہیں آ ئے گا بات بہت دورنکل گئ ہم عرض یہ کررہے تھے کہ قادیا نیوں نے جتنا فائدہ ان ضمیر فروشوں اور نام نہاد محافظین توحید سے حاصل کیا اتناکس اور دشمن اسلام سے انہیں میسر آنہ سکا اب قادیانیوں کو اپنا دوسرا بنیادی بدف بھی پورا ہوتے نظر آ رہا ہے بیمرزائی جوسوسال سے چیخ رہے ہیں کہ حضرت عیسی ابن مریم وفات یا چکے ہیں لین ان کی موت واقع ہو چکی ہے کین کوئی ان کی اس چیخ و پکار کو سننے کے واسطے تیار نہ تھا اور کوئی بھی ''وفات'' کامعنیٰ موت کو قبول کرنے کے واسطے تیار نہ تھا ان مرزائیوں کیلئے بیراہ نانوتوی صاحب کی باقیات ہموار کررہی ہے اور وی عرق ریزی سے قادیا نیت کے اس بنیادی عقیدے کو پھیلانے میں مصروف ہے "وفات ختم الرسل ' ك اشتباركوديوادول يرجب بيمرزائي ويكصة مول كي تو خوشي سے مجولے ندساتے

ہوں گے اور خوشی سے بغلیں بجاتے ہو گئے کہ اب انہیں اس اشتہار کے ذریع ''وفات بمعنی موت'' باور کرانے اور لوگوں کو حضرت عیلی علیہ السلام کی موت کا تاثر دینے میں ایک حد تک کامیا بی ملتی ہوئی نظر آرہی ہے۔

قادیانی ای ''وفات'' کو حضرت عیسی علید السلام کی طرف منسوب کرے آپ کی موت فابت کرتے ہیں اور قادیانیوں کے بید بھائی اس لفظ ''وفات' کو حضور سرور عالم اللے کی طرف منسوب کرتے ہیں اور قادیانیوں کے بیہ بھائی اس لفظ ''وبا نظریات دونوں کے ایک ہیں وفات کے متعلق جونظریہ قادیانی مدجب کا ہے دہی نظریہ ان توحیدی اور حزب الله فرقوں کا ہے۔

قادیانی خواہ کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا قائل کرواسکیں یا نہ کرواسکیں۔ ان لوگوں کو تو قائل کروان ان کیلئے بائیں ہاتھ کا کام ہے اور یہ قادی نیوں کے اس نظریئے کو قبول کیے بغیر راہ فرار اختیار کربی نہیں سکتے ان کو تو قادیاتی بلا خوف و خطریہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی انتقال کر بھے ہیں کیوں کہ ان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ''وفات'' کا ذکر موجود ہے اگر تمہیں ہمارا وفات کے متعلق حضرت عیسیٰ ابن مریم کی موت کا عقیدہ قبول نہیں تو پھرتم لوگ کیوں''وفات'' سے حضور سید یا میں ہیں گئی موت ثابت کرتے ہواگر''وفات' کا محنی موت کا تمہیں قائل ہوناپڑے گا ورنہ پھر تمہیں میں کا معنی موت کا تمہیں قائل ہوناپڑے گا ورنہ پھر تمہیں یہ اشتہار بند کرنا پڑے گا بہرعال بیان کا اور قادیانیوں کا معاملہ ہے ہمارے لئے تو دونوں ایک بی بیر کی دو جو تیاں جھیتے ہیں۔

اب أيي "وفات" كحقيق معنى كوسي تي كرة خراس كامعنى كيا ہے؟
وفات كى معنى كس شئ كو بالتمام پكرنا ، پورا پورا لينا اور الحان كى بيس۔
امام الى عبدالله القرطبى لكھ بيس كه:
توفيت مالى مِنْ فلانٍ أَى قَبُضَتَهُ
"ديني بيس نے اس سے سارے كا سارا مال والس لے سيا

(أجَامْ الدحكام القرآن)

(rrz)

نے نیک اعمال' ہرکوئی موت کے ڈرے اعمال صالحہ سے دور بھاگے گا جھے بتایے جان بانے کے ڈر سے کون ہوگا جو آپ کو نماز پڑھتے ذکر و تلاوت کرتے نظر آئے گا....؟ اور دوسری آیت میں "تُوَقُّونَ " ارشاد ہوا لہٰذا ان جاہلوں کو چاہے کہ یہاں بھی ' ٹیوَقُونَ " سے موت مراد لے کر اس طرح ترجمہ کیا کر ہے گئ

اگر ''وفات'' کا معنیٰ موت کا کیا جائے نو بتائے اگر قیامت میں موت ملے گی تو پھر عذاب و لوّائب کیلئے کون سے دن اٹھایا جائے گا ۔۔۔۔؟ بہر حال ہم اسے ہی کلام پر اکتفا کرتے ہیں لیکن اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ قادیا نیت کی ترویج و ، 'جاعت میں قادیا نیول کے معاون و مدوگار جتنا یہ منکرین ''حیات النہ'' فابت ہوئے اتنا کوئی اور گمراہ بدفد بہ نہیں ہوا اگر سارے کے سارے قادیا ٹی مل کر بھی ان لوگوں کے احمانات کا بدلہ اتار تا جا ہیں تو جب بھی نہیں اتا مسلانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعا ہے کہ وہ اپنے حبیب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعا ہے کہ وہ اپنے حبیب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھے۔ آمین قادیانوں کو قادیان کی شرسے اپنی بناہ میں دکھے۔ آمین

اور جہاں تک زید کے عقائد کا تعلق ہے کہ کسی بزرگ پیر ولی یا نبی کے مزار پر اس نیت سے جانا کہ یہ حضرات زعمہ ہیں اور ان کے مزار پر حاضری دینے سے حاجت روائی اور مشکل کشائی ہوتی ہے بیاری سے شفا اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے یا ان کے متعش بی عقیدہ رکھنا کہ بیہ ہارے حالات سے باخبر ہیں ہم جب آئیس بگارتے ہیں تو یہ ہاری پکارکوس کر ہاری مدد کو پہنے کے تابی یہ سب کفر وشرک اور ایسے لوگ مشرکین سے بیں۔

یہ عقائد رؤیلہ صرف زید ہی کے نہیں بلکہ پوری جماعت دیوبند کے بھی ہیں ملاحظہ فرمائیے ان کی زہبی اور بنیادی کتاب سے ایک حوالہ۔

"سوائے خدا کے کسی بیر پینیمرکواس طرح ماننا کداپنا حاجت روا اور مشکل کشاسیمنا ادر اتلی قبروں پر حاجت روائی کے داسطے جانا خدا کی سب کتابوں کے خلاف ہے اور کسی شریعت بیں اس کا علم نہیں اور شرک ہے۔ تارج العرول ميں ہے كه:

وَتَوَفَّاهُ أَيُّ لَمُ يَدعُ مِنْهُ شَيْئًا

"دلین پورے کا پورا لے لیا اور اس سے کوئی چیز باتی ندر ہے دی"

وابت ہوا ''وفات' ''توفی'' ''توفیت' ان کامعنی کی بھی چیز کو پورا پورا اور تمام کا تمام کی کاکن اٹھالینا مراد ہوتا ہے چونکہ حضرت عیلی علیہ السلام روح اورجسم دونوں کے ساتھ پورے کے بورے آ ساتوں پر اٹھا لیئے گئے تھے ابتدا جبھی ان کیلئے لفظ' 'وفات' کا ذکر ہوا لین کی ارشاد کا مقصد ہے تھا کہ:

''اے عیسلی میں تنہیں روح اور جسم دونوں کے ساتھ پورا پورا اٹھانے والا ہول'' اب اس ' وفات'' کے معنیٰ کوقر آن کریم کی آیات کی روشنی میں ملاحظہ کرتے ہیں چنا تچہ اندال صالحہ کرٹے وانوں کے متعلٰی ارشاد خداوندی ہے کہ.

وَامَّا الَّذِيْنَ امِنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِتِ فَيُوقِيُهِمُ ٱلْحُورَهُمُ.

"اور جوائمان لان اور نیک کام کینے تو جہیں ان کا پورا پورا اجر الله دے گا")
(سورة آل عمران آیت ۵۵)

#### دوسری آیت:

وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

''اور قیامت کے دن تہیں تمہاری مزدوری پوری مل کر رہے گ''

(سورو آلعران آيت ١٨٥)

بیلی آیت میں "فَیوَ فِیهِم "ارشاد ہوا۔ بلدا ان جابلوں کو چاہے کداس آیت کا ترجمہاں طرح کیا کریں۔

"اور جوایمان لائے اور نیک کام کیئے تو اللہ انہیں موت اجر میں دے گا" اگر ایسے ایسے جاہل و گمراہ پیدا ہو۔ تے رہے اور پکھ کا پھی تعنیٰ لیتے رہے تو پھر" کر لیے لوگوں

( تفويت الايمان صغيماً ١٩٨١)

ہم مختصر ساسب سے پہلے حصرات اہل اللہ کی حیات پر کلام کریں گے اور پھر دیوبندی حضرات کے لئر پچر دیوبندی حضرات کے لئر پچر ہی سے ان نفوس قدسیہ کی حیات پر ولائل دیں گے اور اس کے بعد بقید تمام عقائد

فاسدہ کا رو بھی ان ہی کی کتابوں سے پیش کریں گے۔

جہاں تک حیات انبیاء و اولیاء کا اور مسلک و یوبند کا تعلق ہے اس کے متعلق ان کے بانی فرمب اساعیل دیلوی کی کتاب سے میہ اقتباس اس مذہب کے عقیدہ حیات الانبیاء و اولیاء کی عکاس کیلئے کافی ہے۔

"ميل بھى أيك دن مركز مثى ميس ملنے والا جون"

(تفويت الديمان صفحه ۵)

غیظ وغضب میں اس مخض کو اتنا بھی یاد ندر ہا کہ یہ صدیث کد آپ اللہ نے فرمایا "میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں" کون سی کتاب میں ہے اور کب آپ نے فرمایا؟

اساعیل دہلوی تو کیا اس کے اگلے پچھلے سب جاتی بھی اکشے ہوجا گیں اور قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت بھی مل جائے جب بھی بیدسب اسے صدیث ثابت نہیں کرسکتے اور نہ ہی ذخیرہ احدیث میں سے کسی حدیث میں بیمضمون دکھا سکتے ہیں کہ حضور قالیہ نے بی فر مایا ہوک دمیں بھی ایک دن مرکزمٹی میں طنے والا ہوں'' لیکن افسوں ہے اس شخص پرکہ محض اپنا باطل و فاسد عقیدہ اور نظریے کو درست قرار دینے کیلئے اور مسلمانوں کے دلوں سے حضور مرور کا نات میں ہے تھی کی عظمت وعقیدت کو تم کرنے کیلئے حضور علیہ الصلوة والسلام ہی پر جھوٹ با مدھ دیا کیکن سے اس کے انجام سے کیوں غافل رہا کہ خود سرکار دو عالم الیک نے اپنی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے والے کے بارے میں ارشاوفر ماہیں۔

مَنُ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"جس نے مجھ سے جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے

( بخاری شریف کتاب اعهم )

اسے جنت سے کیا غرض میداور اس کے حواری جس مشن کو پایتے شحیل تک پہنچانے میں مصروف میں

مزيد ملاحظه فرمايئه

''جو شخص اپنی حاجت روائی کیلئے اجمیر جائے یا سید سالار مسعود غازی کے مزار پریا اس طرح دوسری جگہ پر مراد مائلے یقیناً اس کا گناہ زنا اور ناحق مزار پریا اس طرح دوسری جگہ پر مراد مائلے یقیناً اس کا گناہ زنا اور ناحق قمل کرنے سے بھی براہے''

(انکشاف صفی ۱۰ ار راه سنت )

مزيد ملاحظه فرماييًـ.

" بہت ی خلقت ای سے گمراہ ہوگئی کسی نے کہا میرے پیرکی قبر سے مجھ کو وہی فاکدہ ہوتا ہے جو پیر سے ہوتا تھا پیرمیرا قبر میں بھی مریدوں کی طرف متوجہ ہے جاہلوں نے الی بات کو سند پکڑا اور زیرات قبور میں مبالغہ کیا اور مولوی پر رگوں سے استمد اد اور استعانت کرنے گئے اور قبریں بوجنے گئے "

(تفويت الايمان صفحه ١٥٠)

ابھی تو فی الحال ان تین ہی حوالہ جات ہر اکتف کیا جاتا ہے ورنہ ان لوگوں کی کہا ہیں انہی مخلطات سے بھری پڑیں ہیں اگر ان سب حوالہ جات پرغور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں نے ان عقائد اور حضرات اہل اللہ کے حق میں درج ذیل کمالات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جو یہ ہیں۔

- ) حضرات اہل اللہ کے بعد از انقال حیات اور زندہ رہنے کا انکار۔
  - ۲) حضرت اہل اللہ کے حاجت روا ہونے کا اٹکار۔
    - س) ان کے مشکل کشا ہونے کا انکار۔
  - ٣) حضرات ابل الله كم مزارات كي فيوش و بركات كا اتكار
- ۵) بعد از وصال اور حیات ظاہری میں بھی حضرات اٹل اللہ کی امداد کا اٹکار۔
  - ٧) حضرت ابل الله كالخلوقات كے احوال ير باخبر رہنے كا انكار۔
- 2) حضرات ابل الله کے مزارات پر حاضری دینے والوں کے مومن ہونے کا انکار۔ بیروہ سات پر تیں بین کہ جن کا ان لوگول؛ نے صراحت کے ساتھ انکار کیا اور کررہے ہیں

اب وہ کیے چل سکتا ہے ویکھ سکتا ہے بول سکتا ہے بیرساری تو زعرہ کی صفات ہیں اور جب کوئی زعرہ بی ندر ماتو بھلا اب بیرصفات کیسے باقی روسکتی ہیں۔

بالکل بھی منطق اساعیل وہلوی کی بھی ہے ہے بھی بھی کہدرہا ہے کہ حضور سید عالم اللہ وہ اور مئی میں فنا ہر گئے لیکن آپ کی صفت رسالت باتی ہے اب اس صورت حال کے پیش نظر وہ کون ہے جو اس کے جنون آروہ ہونے کا اعتراف نہ کرے؟ اب بھی کوئی اگر اس کے صبح الرہ فی ہوئے کا معترف ہوتو مجھے بتا ہے کیا ایسا شخص انساف کا خون کرنے والا ہوا یا نہیں؟ ضرور ہوا اس لئے کہ اس منطق کی وجہ ہے بہب ایک غیر معین شخص کو پاگل قرار دیا جاسکتا ہے تو پھر اس منطق بیب کی وجہ سے بہب ایک غیر معین شخص کو پاگل قرار دیا جاسکتا ہے تو پھر اس منطق بیب کی وجہ سے اساعیل ابلوی صاحب کو جنون زرہ قراء نہ وینا یہ کہاں کا انسان ہے؟
منطق بیب کی وجہ سے اساعیل ابلوی صاحب کو جنون زرہ قراء نہ وینا یہ کہاں کا انسان ہے؟
منطق بیب کی وجہ سے اساعیل ابلوی صاحب کو جنون خرہ قراء نہ وینا یہ کہاں کا انسان ہے؟
منطق بیب کا وہ اس منسل بیاتی کے اور رسول بھی زیدہ و حیات ہیں حس طرح طاہری حیات ہیں رسول ان مضت سے متصف رہتا ہے مشمف رہتا ہے مصف رہتا ہے مشمف رہتا ہے مشمف رہتا ہی میں مشمت سے متصف رہتا ہے اور قیامت کے بعد بھی اس صفت سے متصف رہتا ہے اور قیامت کے بعد بھی ان منظرات کی میصفت باقی رہے گی۔

پی جب بیا امر واضح ہوگیا کہ انقال کے بعد نہ کوئی رسول منصب رسالت سے ہٹایا جاتا ہے اور اس کی صفیت رسالت فتم کی جاتی ہے بلکہ رسول پرستور رسول ہی رہتا ہے اور اس کی صفیت رسالت بھی من وعن ولی ہی رہتی ہے تو لبقدا اب ضروریات و لواز مات رسالت کا انگار کسی بھی ذی علم دفہم کیلئے مناسب نہیں اس لئے کہ جب رسالت باقی اور برقرار تو اس کے لواز مات کیونکر باقی نہ رسالت کے اور لواز مات کیونکر باقی نہ رسالت کے اور رسالت کے اور رسالت کے اور رسالت کے والے مسالت سے بی جب رسول کی رسالت رسالت مجز ہ فور بخو د فارت رسالت سے بی جب رسول کی رسالت فارت ہوجاتا ہے اس لئے کہ بیہ قاعدہ اور اصول ہے کہ فارت ہوجائے تو اس کیے مجز ہ خود بخود فارت ہوجاتا ہے اس لئے کہ بیہ قاعدہ اور اصول ہے کہ خب کوئی شئے فارت ہوجاتی ہے تو اپ لواز مات کو وہ خود بخود فارت کردیتی ہے۔

الارے زودنے میں ایے بے شار فرقے جنم لے چکے میں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا

ان کی راہ میں بید وعیدیں ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتیں ان لوگوں کا مقصد ومشن بنی یہی ہے کہ حضرات الل اللہ کی عقیدت وعظمت کو بس جس طرح بھی ہوسکے لوگوں کے دلوں سے ختم کیا جائے خواہ اس کیلئے آئییں خدا پر جموٹ بائدھنا پڑے یا اس کے رسول علیہ السلام پر انہیں اس کی برواہ نہیں۔

ان لوگوں نے جہاں حضرات اہل اللہ بالحضوص حضور سید عالم علی کے عظمتوں اور دیگر کمالات و فضائل کا افار کیا تو وہیں بیلوگ عقیدہ حیات النبی کا بھی افکار کررہے ہیں بہرحال ہم مخضر سااس پر کلام کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سجھنے اور اسے قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

الله تعالى نے قرآ ن كريم ميں ارشاوفر مايا۔

وَمَا أَرُسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةَ الِّلْعَلَمِيْنَ٥

"اور ہم نے مہیں سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا"

آپ کا جمیع مخلوقات کیلئے رحمت بن کرتشریف لانا اس لئے ہے کہ آپ جمیع مخلوقات کیلئے رسول بن کرتشریف لائے ہم یہاں ضمنا بیاعرض کرنا ضروری سجھتے ہیں کہ رسالت رسول کی صفت ہوتی ہے اور رسالت کیلئے رسول کا ہونا لازی ہے اس صفت سے رسول جس طرح فلاہری حیات میں متصف ہوتا ہے ویسے ہی فلاہری وصال کے بعد بھی متصف ہی رہتا ہے۔

ایسا مخص جابل و گراہ ہے جو رسالت کو تو باقی مانے گر رسول جو کہ اس صفت کا موصوف ہوتا ہے اس کا مثل میں فل جو سے اور ہوتا ہے اس کا مثل میں فنا ہوجانا مانے یہ برگز صبح نہیں کہ موصوف تو مرکز مثل میں فل جائے اور اس کی صفت باتی اور سلامت رہے۔

مثال کے طور پر اے آپ یوں بیجھے سب جانتے ہیں کہ دیکھنا 'سننا' بولنا' چلنا وغیرہ وغیرہ سیس نے بین کہ دیکھنا' سننا' بولنا' چلنا وغیرہ وغیرہ سیس نے میں بیسب زندہ شخص کی صفات ہوتی ہیں اب اگر کوئی عقل کا اندھا سے کہے کہ فلاں شخص مرکزمٹی میں مل گیا ہے لیکن وہ اب بھی دیکھتا ہے 'سنتا ہے' بولٹا ہے چلٹا ہے ججھے بتا ہے کون ایسا ہوگا جو اس کے اعتراف نہ کر ہے۔۔۔۔۔؟ اور کون ایسا ہوگا جو اس کی اس منطق کو اس کے صبح الد ماغ ہونے پرمحمول کرے گا؟ ہرکوئی کہی کہے گا کہ جب موصوف ختم ہوکرمٹی میں مل گیا تو

ہے کہ تمہارے عقا کد حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے متعلق تو بیر میں کہ بیر کھی ہمی اختیار و قدرت نہیں رکھتے حتیٰ کہ بیا پی ذات کیلئے بھی نفنے و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے تو کی اور کیلئے کیا نفٹے و نقصان کی قدرت رکھتے ہول گے۔

حالانکد قرآن و احادیث میں حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے متعلق سیصراحت وارد ہے کہ ان حضرات کو بارگاہ خداوندی سے بے پناہ اختیارات و تصرفات حاصل ہوتے ہیں اور سی انہی اختیارات و نصر فات کو بروئے کار لاتے ہوئے مردوں کو زندہ بیاروں کوشفا تنگ وستوں کو فراخ دست اور مشکل میں بھینے ہوئے لوگول کی مشکل کشائی فرماوسیتے ہیں تو بیسب ان حضرات کے اختیارات و نضرفات نہیں تو اور کیا ہیں؟

تو بدلوگ اس سوال کا جواب بندے ہی عیاراند پیرائے میں بول دیتے ہیں کہ تھیک ہے یہ حضرات مردوں کو زندہ بیاروں کو شفا مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کیا کرتے تھے بیرسب ان کے مجزات تھے اور فقط بن کام بیر حضرات اپنی حیات ہی میں انجام دیتے تھے لیکن اب چونکہ بیرزندہ نہیں ہیں اور اپنے انتقال کے بعد اب بیر کھی بھی نہیں انجام دیتے تھے لیکن اب چونکہ بیرزندہ نہیں کہ بیرائی قبروں سے کھی ہی اڑاویں اب اگر کوئی ان کے متعلق بیر عقائد رکھے کہ بیر حضرات مشکل کشا اور حاجت روا ہیں تو ابیا کرنا شرک اور بیر شخص مشرک ہے۔ معاف الله

گویا ان کی زندگی میں ان کے انہی مجزات کی وجہ سے حاجت روا اور مشکل کشا ماننا اور ان کے ساتھ بیٹمام شرکیہ عقائد رکھنا عین تو حید اور عین ایمان تھا لیکن جیسے ہی ان حضرات نے پردہ فرمایا تو بیٹمام امور اب شرک ہوگئے مطلب بیہ ہوا کہ زندہ نبی ولی کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو بیشرک نبیں ہوگا۔

"بریں عفل و دانش بباید گریست" ان لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرات اغیائے کرام علیم السلام محض اپنی عیات میں ہی اپنے

مجرات کے ذریعے لوگوں کی مشکل کشائی اور صاحت روائی فرمایا کرتے تھے ان کے وصال کے بعد اب انھیں حاجت روا اور مشکل کشاسجھنا جائز نہیں اور بیشرک ہے بیلوگ اور ان کا یہ کہنا غلط ہے کفر والحاد کے سوا پچھنیں اور بیلوگ عظم وشعور عقل وفہم سے بہت دور ہیں اگر حضرات انجیاء اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی فرمایا کرتے تھے اور ایبا کرنا ان کے مجرات کے مجرات کا باقی نہ کے مجرات کے مجرات کا باقی نہ رہنا کون کی آجہ کون کی حدیث یا کون کی دلیل سے ثابت ہے بتایا جائے ان حضرات کو مجرات رہنا کون کی آب کون کی دلیل سے ثابت ہے بتایا جائے ان حضرات کو مجرات کے میں کیا جوت ہے؟

معجزات رسالت کے لواز مات میں سے ہیں اور ابھی ابھی ہم یہ فابت کرکے آ رہے ہیں کدرسالت ان حضرات اغیائے کرام کے وصال ظاہری کے بعد بھی ہاتی رہتی ہے اور رسول کو رسالت بغیر معجزات کے عطابی نہیں ہوتی۔

لیکن ان جالل و گمراہ لوگول نے رسالت کے لوازمات ہی کا اٹکار کردیا اور حضرات انبیائے کرام عیبہم السلام کے وصال فرمانے کے بعد مجزات کے فتم اور سلب ہوجانے کا فاسد نظریة قائم کردیا۔

جبکہ ہم اہلسنت کا بیعقیدہ ہے کہ موت ہی کی نبوت اور اس کے لواز ہات کو اور ولی کے لواز ہات کو اور ولی کے لواز ہات اور متعلقات ولایت ہیں سے کسی بھی امر لازم کو زائل کرنے ہا ساب کرنے کی برگز طاقت و صلاحیت نبیل رکھتی اگر لواز ہات وضروریات نبوت و ولایت ہیں سے موت کسی امر کو زائل کردے تو پھر لازم آئے گا ایک ایبا شخص جو نہ نبی ہے اور نہ ہی ولی ہے فقط عام موس ہے تو موت کے بعد اس کا ایمان بھی زائل اور سلب کردیا جاتا ہوگا۔ معاف الله

اور پھر ایسا مخص جو صرف کافر ہوتو لازم آئے گا کہ موت اس مخص کا کفر زائل کردیتی وگ۔ معاذ الله

اس کئے مبحزات و کرامات سے تو بیر مخص قطعاً محروم اور ایمان بھی اس کے پاس نہیں اور موت پچھ نہ پچھکسی نہ کسی کا زائل تو کرتی ہی ہوگی اب اس کے پاس کفر کے سوا پچھ اور نہیں تو

قاعده اور اصول ہے کہ:

إِذَا ثَبَتَ الشَّىٰءُ ثُبَّتَ بَجَمِيْعِ لَوَازِمِهِ

"جب كوئى شئے ثابت ہوتى ہے تو اپنے تمام لواز مات كے ساتھ ثابت ہوتى ہے"
مطلب يدكم شئے كواس كے لواز مات كے بغير تنايم كرنا جابلوں كا اور ثابت كرنا احقوں
كا كام ہے مثلاً اس بات كو يوں جمحنا آسان ہے كہ ہم جب يد كہتے ہيں چار جب ہم سے چار
كہنا ثابت ہوگيا تو اس چار نے اپنے لواز مات كو خود بخود ثابت كرديا اور اس كے لواز مات بحى
جانتے ہيں كدكيا ہيں؟ ظاہر ہے چار اس وقت تك چار ثابت ہو ہى نہيں ہوسكا كہ جب تك اس
كے تمام لواز مات يعنى ايك وو اور تين كوتسليم ندكيا جائے اگر ان لواز مات ہيں سے كى بھى لازى
امركا الكاركيا جائے تو اس صورت ميں چار ہرگز چار نہيں رہتا۔

خلاصة بحث بيركدان تنيوں ہندسوں ميں سے كسى كا بھى اتكار در حقيقت چاركا اتكار مانا جائے گا اس لئے كدان كے بغير چار چار فابت ہو ہى نہيں سكتا كيونكد بيد تنيوں ہند سے چاركے لواز مات ميں سے بيں اس مثال كو پيش كرنے كا مقصد آئندہ ہونے والى گفتگو كو جلد اور آسان طريقے سے سمجھانا ہے۔

جماری گفتگو یہ ہورہی متنی کہ اللہ تعالی نے حضور سید عالم تلاقت کو سارے جہانوں کیلئے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا اور آپ کا راحم اللعالمین ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔

رحت کرنے والے کے بھی چند لواز مات ہیں جن کوتشلیم کرنا لازی اور ضروری ہے ان لواز مات کوتشلیم کیئے بغیر اس کے راحم ہونے کا اعتراف کرنا ہرگز مفید نہیں ہم ایے موضوع کی مناسبت سے ان لواز مات میں سے صرف ایک ہی لازمی امر کا ذکر کریں گے۔

رحت كرف والى كيك سب سے پہلا اور ضرورى امريہ ب كہ وہ زندہ ہو اللہ ف آپ كو عقل دى ب كھ وہ زندہ ہو اللہ ف آپ كو عقل دى ب جھے بتا يے جوخود مردہ ہو وہ دوسرول پر كيا رحم كرے گا؟ وہ تو خود رحت كامحتاج با اگر معاذ اللہ حضور سيد عالم علق مركم من ميں فل كئے ہول تو آپ كى پر رحت كيے كر كے بي ارحت معاذ اللہ حضور سيد عالم علق مركم من ميں فل كئے ہول تو آپ كى پر رحت كيے كر كے بي ارحت

لازم آئے گا کہ موت اس کا یہی کفر ہی زائل کردیق ہوگ۔ اگر یہ کہا چائے کہ موت نہ کمی کے ایمان کو سلب کرتی ہے اور نہ ہی کسی کے کفر کو زائل کرتی ہے تو بی ان عقل کے اندھوں سے پوچھنا جا بتا ہوں کہ تمہاری عقل و خرد پر کس نے پردے وال دیتے ہیں جو یہ فاسد و باطل عقائد و نظریات گھڑے ہو کہ موت ٹی کے مجرات اور ولی کی کرا بات ختم کردیتی ہے آخر موت کو عضرات افریات کی کرا بات میں جو صرف مجرات اور حضرات اولیاء کی کرا بات سے کیا دشمنی ہے جو صرف مجرات و کرا بات کو بی زائل کرنے پر ما مور ہے ۔۔۔۔؟

افسوس! حضرات اہل اللہ ہے بغض وعناد میں کفر والحاد کی حدود میں داخل ہوکر سالوگ مس طرح بے باکی کے ساتھ اپنے فاسد نظریات پر فخر محسوں کرنے گئے ہیں۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ جب کی موت اس کے ایمان یا کفر اور متعلقات کو رائل تہیں کرتی تو بیموت حضرات انجیائے کرام کے مجزات اوراولیا۔ یہ کرام کی کرامات (جو کہ متعلقات ولایت و نبوت ہیں) زائل کرنے کی طاقت کیے رکھ سی ہے ۔... ؟ جو خص حضرات اہل اللہ کے انقال کے بعد ان کے مجزات و کرامات کا انکار کرے وہ جائل و گمراہ ہے جس طرح بید حضرات خیات ظاہری ہیں مجزات و کرامات کے ذریعے بیماروں کو شفا مشکل میں مجنے ہوئے لوگوں کی حیات ظاہری شن مرور تمندوں کی حاجت روائی اور ویگر امور میں لوگوں کی امداد و استعانت فرمایا کرتے ہے ای طرح اب بھی ان حضرات کے مجزات و کرامات یاتی ہیں اور بیاب بھی ان تمام کرتے ہے ای طرح اب بھی ان حضرات کے مجزات و کرامات یاتی ہیں اور بیاب بھی ان تمام کرتے ہے ای طرح اب بھی ان حضرات کے مجزات و کرامات یاتی ہیں اور بیاب بھی ان تمام کرتے ہے ای طرح اب بھی ان حضرات کے مجزات و کرامات یاتی ہیں اور بیاب بھی ان تمام کو بیول سے آ راستہ ہیں۔

بات بہت دور نکل گئ ہم پھر اپنے منقطع ہونے والے سلسلة كلام كو جوڑتے ہيں قرآن كريم ميں الله تعالى نے اپنے حبيب الله كائے كے لئے ارشاد فرمايا۔

وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةُ الِّلُعْلَمِينَ٥

" بم نے آپ کوتمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا"

قرآن كريم سے آپ كا تمام جہانوں كيلتے رحمت بن كر تشريف لانا ثابت موكميا اور يہ

"خضور کیلئے بعد وفات کے بھی حیات برزخی ثابت ہے اور وہ حیات شہداء کی حیات برزخی شابت ہے اور وہ حیات شہداء کی حیات برزخی سے بھی بڑھ کر ہے اور اتنی قوی ہے کہ حیات تاسوتی (دنیاوی) کے قریب قریب ہے چنانچہ بہت سے احکام ناسوت (دنیا) کے اس پر متفرع ہیں دیکھئے زندہ مردکی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتی ہے حضور بیٹ کی ازواج ہے بھی نکاح جائز نہیں اور زندہ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی حضور کی بھی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور حدیثوں میں صلوق و سلام کا ساع وارد ہوا ہے' دائش صفر وی

م) ولیو بندی حضرات کے ججۃ الاسلام مولوی قاسم صاحب نا نونؤی فرماتے ہیں کہ:

"رسول الله الله الله بنوز قبر مین زندہ ہیں اور شل گوشہ نشینوں اور چلہ کشوں کے عزائت گزیں
ہیں جیسے ان کا مال قابل اجراء تھم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث نہیں''
ہیں جیسے ان کا مال قابل اجراء تھم میراث نہیں ہوتا ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث نہیں''
(آب دیات منوا)

۵) یمی نانونوی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ:

"ارواح انبیاء کو بدن کے ساتھ علاقہ (تعنق) برستور رہتا ہے پر اطراف و جوائب سے سمٹ آتی ہے"
(جہل قامی سفیۃ ۱۱)

٢) مزيد فرمات بي كه:

"انبیاء کو ابدانِ دنیا کے حماب سے زندہ سمجھیں گے پر حسب ہدایت "کل نفس ذائقة المعوت" اور "اِنْکَ مَیِّتُ وَانْهُمُ مَیْتُون" تمام انبیاء کرام علیم السلام خاص کر حضرت سرور کا تاحقات کا کا تاحقات کا کا تاحقات کا اعتقاد بھی ضروری ہے"

(لطائف قاسميەمنى ٢)

2) مولوی گنگوبی صاحب لکھتے ہیں کہ:

"آپ اپنی قبرشریف میں زندہ ہیں "نبی الله حی یوزق" اس مضمون حیات کو بھی مولوی محدقاتم صاحب سلمراللہ نے اپنے دسالہ" آب حیات 'میں بِمَالاَ مَزِیدٌ عَلَیْهِ ثابت کیا ہے " محدقاتم صاحب سلمراللہ نے اپنے دسالہ" آب حیات 'میں بِمَالاَ مَزِیدٌ عَلَیْهِ ثابت کیا ہے "

کیلئے رحت کرنے والا ضروری ہے رحمت راحم کی صفت ہوتی ہے یہ بیسکتی ہوسکتی ہے کہ رحمت کرنے والا خووتو مرکزمٹی میں مل جائے فنا ہوجائے اور ختم ہوجائے لیکن اس کی صفت باتی رہے؟ یہ عقیدہ و نظریہ کفر والحاد کے سوا کچھ بھی نہیں اس لئے کہ رحمت تو آپ کی صفت ہے جب صفت باتی تو موصوف بھی باتی جب آپ کا رحمت ہونا باتی تو آپ کا زعرہ ہونا بھی ازخود ثابت ہوجاتا ہے۔

للبذا بیشیم کیئے بغیر کسی بھی ذی شعور کے پاس چارہ نہیں کہ آپ کا رحمۃ النعالمین ہونا اور آپ کو راحم تشلیم کرنا اسی صورت ورست ہوسکتا ہے کہ جب آپ کو زندہ اور آپ کی حیات کو باقی تشلیم کیا جائے جو آپ کی حیات کا قائل نہیں وہ محض آپ کی اس صفت رحمت کو تشیم کرک لاگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے اس لئے کہ جب موصوف ہی نہ ہوتو صفت ہرگز فاہت نہیں ہوسکتی اور موصوف کی نہ ہوتو صفت ہرگز فاہت نہیں ہوسکتی اور موصوف کے بغیر کسی صفت کو فاہت کرنا اور تشلیم کرنا چاہلوں اور اجتقوں ہی کو زیب دیتا ہے کسی ذی علم اور ذی عقل کو بیچر کت مناسب نہیں۔

اب ویوبندی حضرات کی کتب سے حیات النبی پر جبوت ملاحظه فرمایے ۔

ا) دیوبندی حضرات کے قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں۔

'' پونک، انبیاء علیم السلام سب کے سب زندہ ہیں اس لئے ان کی آگے وراشت چینے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا''

(الكوأكب الدرى جلدا صغير ٢٢٣)

این حفرات کے علیم الامت مولوی اشرفعلی تفانوی صاحب فرماتے ہیں۔
''حضور افد سی اللہ کے قبر مبارک کیلئے بہت کچھ شرف حاصل ہے کیونکہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے بلکہ حضور خود یعنی جسد مع تلبس الروح (یعنی روح اور جسم کے ساتھ) اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں قریب قریب تمام اہل حق اس پر شفق ہیں اندر تشریف رکھتے ہیں کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں قریب قریب تمام اہل حق اس پر شفق ہیں صحابہ کا بھی یہی اعتقاد ہے حدیث میں بھی نص ہے ''ان نبی الله حی فی قبوہ یوزق '' کہ سے اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور آپ کورزق بھی پہنچتا ہے''

٣) دوسرے مقام پر فرمائے ہیں کہ:

(739)

برزخ میں جناب رسول الشطالية اور تمام انبياء عليهم السلام بحسد عضری زندہ ہیں جو حصرات اس كے خلاف ميں وہ اس مسئلہ ميں ديوبند كے مسلك سے بہتے ہوئے ہيں''

(مابنامه الصديق لمنان)

"المهند" مل ان كاكيا مسلك مرقوم ب ماحظ يجير

اور ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاری کے نزدیک حفرت اللہ اپنی قبر میں زعرہ ہیں اور آپ دور اس اور ہمارے مشاری کے اور یہ حیات محضوص ہے آل حضرت اور تمام انبیاء آپ کی حیات دنیا کی کی ہے بلا مکلف ہونے کے اور یہ حیات مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو'' علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ یہ برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو'' والهند مند میں المسلم المسلم

١١٧) مولوي قاسم صاحب تانوتوي لكصة بين:

(آب ديات سخي ٢٧)

١٥) ايك اور مقام پر لكھتے ہيں كه:

" حیات نبوی علیه الصلوق والسلام دائمی ہے ممکن تبیں کہ آپ کی حیات زائل ہوجائے اور حیات مونین عرضی ہے زائل ہو مکتی ہے'

(آب دیات صفحه ۱۵)

١٦) أيك اور مقام بركست بي-

"ان (انبياء كرام) كى موت ان كى حيات كى ساتر بوكى يعنى سدموت رافع و دافع ند بوكى"

(آب مات صفحه)

ا) مفتى وارالعلوم ويويندمولوى مهدى حسن صاحب قرمات بيس-

" المخضرة عليقة اليامزار مبارك من بحسده موجود اور حيات بيل"

(مابذ مدالصديق متان جمادي الاولى ١٣٧٨)

۱۸) مولوی ادریس صاحب ش الحدیث جامعداشر فیدال بور لکھتے ہیں۔

۱ انبی حفرات کے شیخ الاسلام مولوی شعیر احمد عثانی لکھتے ہیں کہ:
 ۱۵ منظم ستعلیقی زندہ ہیں جیسا کہ اپنی جگہ یہ ثابت ہے اور آپ اپنی قبر میں اذان و

اقامت عنماز برصة بين

( فَيْ إِمْلِم جِ ٣ صَلْحَ ١٩١٩)

٩) مولوي حسين احمر صاحب مدنى لكيت بيس كها

''وہ (یعنی وہائی) وفات ظاہری کے بعد انہیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی اور بقاء علاقہ بین الروح والجسم کے مکر ہیں اور بید حضرات (علائے ویوبٹد) صرف اس کے قائل ہی ٹہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور وشور سے اس پر ولائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس ہارہ میں تصنیف فرماکر شائع کر کیا ہیں''

(نَقَشِ حيات جاصفي١٠١٣)

١٠) سابق مفتى دارالعلوم ويو بندمولوى شفيع صاحب ديو بندى لكھتے ہيں كد:

"جہور امت کا عقیدہ اس مسئلے میں یہی ہے کہ آنخضرت میں اور تمام انبیاء عیہم السلام برزٹ میں جسد عضری کے ساتھ زئدہ ہیں ان کی حیات برزخی صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات ہے جو حیات دینوی کے بالکل مماثل ہے بجز اس کے کہوہ احکام کے مکلف نہیں"

اا) آگے لکھتے ہیں:

' فلاصد بیہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حقیقی جسمانی مثل حیات د نیوی کے ہے جمہور امت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ میرا اور سب بزرگانِ دیوبند کا ہے' کے ہے جمہور امت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ کی اور کا اللہ المدین مان جادی الاولی (عیراء)

لیکن ان کے بائی ند بب کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور سید عالم اللے نہ ضرف مردہ بلکہ آپ کا جم بھی مثی ہو چا۔ معافد الله (دیکھے تفویت ایمان صفیه ۵)

۱۲) سابق مہتم ررسته دیو بند قاری طبیب صاحب فرمائتے ہیں کہ: در میں

"احقر اور عقر سَد عَن أَخُ كا مسلك وبي ب جو المهند مين بالمفصيل مرقوم بي ليني

اصل عقیدہ توسل و شفاعت کے متعلق ان کا یہ ہے کہ بیالوگ حصرات اہل اللہ سے توسل اور انہیں اپنا سفار شی سجھنا اور ان کی سفارش کے قائل ہی نہیں ان حضرات اہل اللہ سے توسل کرنا اور انہیں اپنا سفار شی سجھنا اس فد ہب کے عقائد کے بیسر منافی اور ان عقائد کو حضرات اہل اللہ کیلئے روا رکھنے والا دیوبندی فد ہب میں ابو جہل سے شرک میں کسی طرح کم نہیں لیکن طاحظہ فرمائے کہ کس طرح انہیں صور میں مصاحب نے اپنے فد ہب وعقیدے سے بعاوت کرے آٹا فائا روگر دانی اختیار کی حالا تک کتاب تقویۃ الایمان کے انہی عقائد بران کے مشائخ نے فد ہب دیوبند کی بنیاد رکھی۔

یہاں آ کر ہوسکتا ہے کہ آ ب کے تجسس میں اضافہ ہوا ہو کہ آخر آئیں اپنے بنیادی عقائد کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟

بات یہ ہے کہ جب ان کے بیعقا کد کہ:

- ا) حضرات الله الله كو اپنا وكيل و سفارتى سجها اور بارگاه خداوندى مين انهين اپنى بخشش و نجات اور حاجت برآ رى كيليخ وسيله بحها برگز جائز نهين اور ايبا كرنا شرك ہے۔
  - ٢) حضور الله مركز من من الم الله معاد الله
  - ٣) حضرات الل الله ك مزارات يرحصول بركت كى نيت سے جانا شرك ہے۔
    - م) شیطان کاعلم حضورسید عالم المسلام کے علم سے زیادہ ہے۔ معاذ الله
- ۵) حضور سید عالم الله کاعلم غیب یا گلون جانورول اور بچول کے علم غیب جیبا ہے۔العیاف بالله اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر بنیادی عقائد جب علیائے حربین کے بیاس بہنچ تو انہوں نے ان رذیل اور فاسد عقائد پر ان کے کفر و ارتداد کے فناوے صادر فرمائے جس کی تفصیل دیسام الحربین میں موجود ہے۔

علمائے حرمین کے فناوؤں کے بعد ان حضرات ویوبند پر زمین نگ ہوتی چلی گئی اور چاروں طرف سے ان پرلعن وطعن ہونے گئی اور لوگ ان کے باطل عقائد اور فاسد نظریات پر آگاہ ہوکر ان حضرات پر غیظ وغضب میں آگئے۔ 111

'' حضرت انبیاء کرام علیهم السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز وعبادات میں مشغول ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیهم السلام کی میہ برزخی حیات آگر چہ ہم کو محسوں شہیں ہوتی لیکن بلاشیہ بید حیات حتی اور جسمانی ہے اس لئے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامہ مؤمنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے''

( دبيات نبوي صفحة )

اب ذرا حضرات انبیاء و اوریاء سے توسل اور بارگاہ خداوئدی میں انہیں اپنا سفارشی سجھنے پر حضرات دیوبند کے علماء کا متفقہ فیصلہ بھی انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔

" ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء وصلحاء واولیاء وشہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے ان کی حیات میں یابعد وفات "

(المهلّد صفحه ٢٢)

جهوث سراسر جهوث بول رہے ہیں آپ!

نہ آپ کا بیعقیدہ ہے اور نہ ہی آپ کے بروں کا بیعقیدہ ہے کہ حضرات اہل اللہ سے توسل کرنا یا انہیں سفارشی سمجھنا جائز ہے بلکہ آپ حضرات رات ون اپنے بانی ندوب کی ان خرافات کی تبلیغ و تروی میں مصروف ہیں کہ:

" جوکوئی کسی مخلوق کو عالم میں متصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل ہی سمجھ کر اس کو مائے سواس پر " مخلوق کو عالم میں متصرف ثابت کرے " مثابلہ کی حافت اس کو نہ ثابت کرے " مثرک ثابت ہوجاتا ہے کو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی حافت اس کو نہ ثابت کرے " مثرک ثابت ہوجاتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ مناسف کا اللہ مناسف کے اللہ مناسف کا اللہ مناسف کے مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کے مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کے مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کی مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کے مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ مناسف کا اللہ کی حاصل کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی مناسف کا اللہ کی مناسف کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی حاصل کا اللہ کا اللہ کی مناسف کی مناسف کی مناسف کا اللہ کی مناسف کی کا اللہ کی مناسف کی مناسف کی مناسف کی مناسف کی کہ کا اللہ کی مناسف کی کا اللہ کی مناسف کی کا اللہ کی مناسف کی کہ کا اللہ کی مناسف کی کا اللہ کی مناسف کی کا اللہ کی کا اللہ کی کا کہ کی کہ کا اللہ کی کے در اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی کے در اللہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کی کہ ک

'' پیغیر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بنوں کو اللہ کے برابر نہیں جانے سے بلکدای کا مخلوق اور اس کا بندہ سیجھتے سے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے سے گر یہی پکارنا اور منتیں ماننی اور ندرو نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارش سیجھنا یہی ان کا کفر وشرک تھا سو جو کوئی کس سے معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ ومخلوق ہی سیجھ سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے'

( تفويت الابيان صفيها)

ہے استدلال اس کے بالکل کماب اللہ اور احادیث سے بیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو برا کہنا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے'' ( فاد فی رثید یہ حداول)

"كُنگونى صاحب مزيداس كتاب كى افاديت كيليخ رقم طراز بين-

"کتاب" تقویت الایمان" نہایت عمرہ اور کچی کتاب ہے اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب بورا اس میں ہے"

( فآوي رشيديه حصد الآل)

انساف سے کہیے! یہ ساری صورت حال کیا اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتی کہ "المهند" میں طاہر کیئے جانے والے عقائد محض تحریری و زبانی ہیں ان لوگوں کے قلبی و بنیادی عقائد وہی ہیں جو تقویت الایمان میں ورج ہیں۔

پیچھلے صفات میں آپ حضرات اہل اللہ کی حیات بعد از انتقال کے متعلق کتاب "تقویت الایمان" اور "المههند" کے مابین تفناد دکھ چکے ہیں کہ صاحب "تقویت الایمان" حضورہ اللہ کی حیات بعد از وصال تو دور کی بات ہے اسے تو آپ کے جمد اطبر صبح وسالم رہنے کا بھی اقرار نہیں ہے تو حیات کا سوال کہاں؟ اور "المههند" میں اس کے بالکل برعس عقیدہ ظاہر کیا گیا۔ اس طرح آپ حضرات کا سوال کہاں؟ اور "المههند" میں اس کے بالکل برعس عقیدہ ظاہر کیا گیا۔ اس طرح آپ حضرات اٹل اللہ کواللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور سفار تی تھے والے کے متعلق کفر وشرک کا فتوی بھی ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جبکہ شرک ایک وقو حید قرار دیا گیا۔

ان دونوں کتابوں میں درج عقا کدکے مابین زمین و آسان کے فرق سے بھی زیادہ ایک اور فرق ملاحظ فرمائے۔

''اولیاء و انبیاء ٔ امام اور امام زادے پیر اور شہید لینی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان علی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی گر اللہ نے ان کو بوائی وی وہ بوے بھائی ہوئے اور ہم کوان کی قرماں برداری کا تھم کیا ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں''

( تقويت الإيمان صفحه ۴۷)

علائے حربین کے فاووں کے بعد یہ کہیں منہ دکھانے کے بھی قابل شرہ ہو انہوں نے اپنی منافقت کا کھل کر اظہار کیا اور ''المھند'' نائی کتاب لکھ کر ان حضرات نے ان تمام عقائد سے وقتی اور کھل کر اظہار کیا اور ''المھند'' نائی کتاب لکھ کر ان حضرات نے ان تمام عقائد سے وقتی اور کھل تحریری بعناوت و روگردانی فقط لوگوں کی آ تکھوں میں دھول جھو تکنے کی غرض سے کی حالانکہ ''المھند'' میں ان لوگوں نے جن عقائد کو کفر و الحاد کا بلندا قرار دیا ہے انہی عقائد کو ان کے مشائخ نے توشیر آ خرت ان کے مشائخ نے توشیر آ خرت سمجھ کر اپنے ساتھ اپنی قبروں میں لے گئے۔

"المهد" من ان لوگوں نے جن عقائد کو ایمان و توحید قرار دیا ان کی غیبی اور بنیادی کتاب تفویت الایمان میں انہی عقا ئد کو کفر وشرک قرار دیا گیا ہے اور ان عقا ند کے حامل کو ابوجہل كا فانى اور اصل مشرك قرار ويا كيا ب اگر "المهدد" كے عقائد كو سيح سليم كيا جائے تو ان عقائد كى رویے اساعیل دہلوی کے عقائد ونظریات کفر وارتداد کا پلندا قراریاتے میں اور'' تفویت الایمان' نامی کتاب (جو کہ ان لوگوں کے نزویک ایک الہامی کتاب ہے کسی طرح کم حیثیت تبیس رکھتی) کو اگر ورست مانا جائے تو چر "المهد" كے عقائد اور ان عقائد ونظريات كو اپنا سجحنے والے تقريباً باسطه مقتدر علائے و یوبند کہ جن میں ان کے تھیم الامت بھی شامل ہیں ( یعنی اشرفعلی تعانوی صاحب نے بھی "الممهند" کے عقائد کو می قرار دیا) تو بیسب کے سب علائے دیوبند کافر و مشرک قرار یاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر "المهند" میں ظاہر کیتے گئے عقائد واقعی حضرات دیوبند کے ہیں تو پھران لوگوں کی طرف سے تقویت الایمان نامی کتاب کے عقائد ونظریات کی تبکیغ واشاعت اور اس کتاب کوعین ایمان قرار دے کرلوگوں کو کیوں اسے خریدنے اور اپنے ماس رکھنے کی ترغیب وی جاری ہے؟ حالانکہ تفویت الایمان کے عقائد ونظریات "المهند" کے میسرمنافی میں لیکن آج ان کے بیمیوں ادار بتقویت الایمان کو چھائے میں مصروف ہے ساور ان کے مشائخ اس کماب کو لوگوں کوخریدنے کیلئے بہتا رات لکھ کر داغب کردہے ہیں۔

"كاب" "تقويت الايمان" نهايت عده كتاب ب اور رد شرك و بدعت مل لاجواب

(خلاصة عقائد علمائے ديوبند صفيم)

بتائے اگر واقعی "المهند" بیل ظاہر کیئے گئے عقائد حضرات علمائے دیوبند کے اور ان کے مشاک کے حتی اور حقیق عضو تو پھرعوام دیوبند اور بعد میں آنے والے علمائے دیوبند کو اپند انہی اکابرین کے عقائد سے بغاوت کیوکرسوجھی. ؟

لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ان کے حقیقی اور ختم عقائد وہی ہیں جو کتاب ''تقویت الایمان' 
''براجین قاطعہ' ''حفظ الایمان' اور ''فآوئی رشید ہے' وغیر و ان کی بنیا دی کتب میں ظاہر کیئے گئے 
اور ''الممھند''میں محض لوگوں کی آ تکھوں میں دھول جھو کئے کی غرض سے ان لوگوں نے اپنی ان 
بنیادی کتب کے عقائد کے خلاف اپنے عقائد ظاہر کیئے جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے اور خود 
انہی کے چیلوں نے اور بعد میں آنے والوں نے ''الممھند'' کے عقائد کو نہ صرف قبول کرنے 
سے انکار کیا بلکہ ان عقائد کا رد بھی علی الاعلان کرنا شروع کردیا۔

جارا اس تمام کلام اور اس گفتگو کوعرض کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ اگر ہم حضرات اہل اللہ کی حیات بعد از وصال کا اقرار کریں یا ان حضرات کو بارگاہ خداوندی ہیں اپنا سفارشی اور وکیل یا وسیلہ مجھیں یا ان کے مزارات پر برکت کے حصول اور حاجت برآ ری کی نیت سے حاضری دیے سے مشرک تھمرتے ہیں تو زید اپ بررگوں اور اکابرین کے خلاف بھی کیم فتوئی دے اور انہیں بھی کافر ومشرک قرار وے اس لئے کہ ہم نے بیاتمام عقائد اور امور دیوبندی حضرات کی کتب سے بھی ثابت ہیں اگر ہم ان عقائد کی وجہ سے کافر ومشرک قرار پاتے ہیں تو پھر دیوبندی حضرات کا کوئی عالم بھی کفر و ارتد اور سے نہیں نیج سکتا ۔۔۔۔!

اب آ گے منجملہ زید کے حضرات اہل اللہ کے متعلق تمام نظریات وعقائد کا دیو بندی کتب ہی ہے اب آ گے منجملہ زید کے حضرات اہل اللہ کے متعلق تمام نظریات وعقائد کا دیو بندی کتب ہی سے جواب دیا جارہا ہے ملاحظہ فرمائے۔

ا) ''مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ

آپ کھلی آئکھوں ملاحظہ فرمائے کہ '' تقویت الایمان'' کتاب میں حضرات انبیاء کو اپنا بڑا بھائی قرار دینے والوں بھائی قرار دینے والوں کے متعلق "المهند" میں ظاہر کیا جانے والاعقیدہ ملاحظہ کیجئے اور بتائے کیا ان دونوں عقائد کی روسے ہرائیک عقیدہ کا حامل کافرنہیں؟

" بہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی بیعقیدہ نہیں ہے اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی الی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہمارا بیعقیدہ ہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے'

(الهندسخة ٥٠)

بات وہیں لوٹ جاتی ہے کہ جن عقا کہ کو "المھند" میں حضرات وہوبند نے اپنے عقا کہ فاہر کرکے لوگوں کی آئھوں میں دھول جھو نکنے کی کوشش کی ہے انہی عقا کہ کوتفویت الا بمان میں کفر وشرک قرار دیا گیا ہے اور "تفویت الا بمان" تا حال جھپ رہی ہے اور ابھی ابھی چند سطور قبل آپ ان حضرات کے قطب الارشاد اور اہم ربانی مولوی گنگوہی کے تفویت الا بمان کے متعلق تاثرات پڑھ بھی جیں کہ جس میں انہوں نے اس کتاب کی ابمیت کوقر آن کر یم ہے کی متعلق تاثرات پڑھ بھی جی قرار نہ دی "المھند" میں ظاہر کیئے گئے عقا کہ نہ حضرات دہوبند کے ہیں اور نہ انہیں یہ عقا کہ شد حضرات دہوبند کے ہیں اور نہ انہیں یہ عقا کہ شاخرات جن کو تلمذ اور شاگروی کا انکشاف ملاحظ فر مائے۔

"انہیں یہ عقا کہ شاخر اس ہے کہ اس زمانہ میں بعض وہ حضرات جن کو تلمذ اور شاگروی کا انتشاب بھی علمائے وہوبند کے ساتھ حاصل ہے اور اس لئے وہ اپنے آپ کو دہوبند کی طرف منسوب کرتے اور دہوبند کی کہلاتے ہیں لیکن اس کے باد جود عقا کہ دہوبند کی اس مسلکی دستاویز اور وثیقہ (بینی المہند) کے متدرجات سے ان کو نہ صرف اختلاف ہی ہے بلکہ وہ "علماء دہوبند" کے ان ایمائی عقا کہ کے خلاف علی الاعلان تحریر وتقریر میں مصروف ہیں اور طرفہ تماشہ یہ کہی وہ ایٹے آپ کو دہوبندی کہلائے پر اصرار کرتے ہیں"

تور گڑے تو ای دن ہے بی مٹی سے شفا سلب کرلی جھے بتایے تصرف و اختیار اگر اس کا نام نہیں تو پھر کس شئے کا نام ہے .....؟

س) اس واقع سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات اہل اللہ کے مزادات کی خاک میں بھی ان حضرات کی وہ سے برکت و شفا ہوتی ہے اگر کسی دیو بندی حضرت کو بیہ بات تنکیم نہیں تو ہم پہر چھنا چاہئے ہیں کہ تمہارے ایٹ گھر کے ایک بزرگ کے متعلق تمہارے حکیم الامت اشرفعلی تقانوی صاحب نے جو بیہ واقعہ کھوا تو کیا اس واقعہ میں بیصراحت نہیں کہ 'سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جاکر بائدھ لیتا اسے ہی آ رام ہوجاتا''

اگرمٹی میں شفا نہ تھی تو کیا لوگوں کو جنون ہوگیا تھا کہ پورے قبرستان کی قبروں کو چھوڑ کر فقل مولوی لیفوب صاحب ہی کی خاک قبر کو بخار کا چورن بنایا ہوا تھا.....؟

اس واقع کوآپ ایک طرف رکھے اور ان کا بیعقیدہ ملاحظہ فر ماکرآپ خود ہی جواب دیں کہآخر بیسب کیا ہے؟

"د کسی سے کوئی بیاری ما کوئی بلا وُور کرنے کی کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنا کفر ہے" (پیلوی نند صفحه ۱۰۱)

ہم اگر یہ اعتقاد رکھیں کہ فلاں بہاری سے فلاں ہزرگ کی وجہ سے شفا حاصل ہوئی تو ہم پر یہ نوگ کفر و شرک کا فتو کی داغ دیتے ہیں لیکن بہاں تو ان کے تھانوی صاحب نے بہاری سے نجات کو اپنے گھر کے ہزرگ ہی سے نہیں بلکہ ان کی قبر کی مٹی سے منسوب کیا لیکن اس کے باوجود تھانوی صاحب کے ماتھ پر امام الموحدین اور کیم الامت ہونے کی مہر گلی ہوئی ہے۔ مزادات پر اکتباب فیض کی غرض سے پچھ مدت کی مزار پر گزارنے کے متعلق ان ہی حضرات کے عمل و اعتقاد میں آیک اور شرمناک تصادم ما حظہ فرما ہے۔

ان حضرات کے قطب الارشاد فرماتے ہیں کہ:

"میں (بعنی رشید احمد گنگوہی) شاہ عبدالقدوس رحمة الله علیہ کے مزار پر مدت دراز تک بیا ہوں اور مجھ کوشاہ صاحب نے تعلیم بھی کی ہے اور جو پکھ نفع ہوا وہ مضرت حاجی صاحب اور

ایک مرتبہ امارے نانونہ میں جاڑہ بخار کی بہت کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جاکر باندھ لیتا اسے ہی آ رام ہوجاتا ہی اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پرمٹی ڈلواؤں تب ہی ختم کئی مرتبہ ڈال چکا پریٹان ہوکر آیک دفعہ مولانا کی قبر پر جاکر کہایہ صاحبزاوے بہت تیز مزاج شے آپ کی تو کرامت ہوگئ اور ہماری مصیبت ہوگئ یاو رکھو کہ اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہیولوگ جوتا پہنے تمبارے اوپر ایسے ہی چاس کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایسے ہی پڑے رہیولوگ جوتا پہنے تمبارے اوپر ایسے ہی جائی ہوگئی کہ اب آ رام نہیں ہوتا۔ پھر کی کو آ رام نہ ہوا جیسے شہرت آ رام کی ہوئی تھی و یہے ہی بیشہرت ہوگئی کہ اب آ رام نہیں ہوتا۔ پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کرویا۔

(ارداح الماخصني ٢٩٩)

آ ب نے واقعہ ملاحظہ فرمایا اس کے تحت ہم جو چند باتیں کرنا جاہتے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

- ) اس واقعہ سے صاحب مزار کا زعرہ ہونا اور قبر میں دفن ہونے کے باوجود باہر کے لینی زعرہ اوگوں کے احوال کا مشاہدہ کرنا ثابت ہوا اگر صاحب مزار زعرہ نہ ہوتے اور لوگوں کے احوال سے باخبر نہ ہوتے تو جب بیٹے نے دوبارہ قبر پرمٹی نہ ڈالنے کی دھمکی دی تو صاحب مزار کو کیے خبر ہوگئی کہ اب خیر اس میں ہے کہ یہ علاج و معالجہ کا سلسلہ بند ہو؟ اور پھر ایسا ہی ہوا لہٰذا یہ ساری صور تحال اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ مولوی صاحب اگر چہ و نیا سے رخصت ہو کے شے لین اس کے باوجود دنیا اور اہل دنیا سے کمل رابطہ رکھے ہوئے تھے۔
- ال واقع سے صاحب مزار کا تصرف بھی ثابت ہوا اگر صاحب مزار کو تصرف عاصل نہ ہوتا تو جب بیا کہ ''یا در کھو کہ اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس گے ایے ہی پڑے رہے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس گے ایے ہی پڑے رہیں کو جوا '' بینے تہارے اوپر ایے ہی چلیس گے بس ای دن سے پھر کی کو آ رام نہ ہوا'' کیا اس بات کو واضح نہیں مجھے بتا ہے یہ جملہ ''بس ای دن سے پھر کی کو آ رام نہ ہوا'' کیا اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ شفا دینا یا نہ دینے در حقیقت مٹی کا کام نہ تھا بلکہ بیرسب صاحب مزار کی طرف سے تھا کہ جب تک رصکی وغیرہ نہ تھی تو اس وقت تک مٹی میں شفا ڈالے رکھی اور جیسے ہی ہینے کے کہ جب تک رصکی وغیرہ نہ تھی تو اس وقت تک مٹی میں شفا ڈالے رکھی اور جیسے ہی ہینے کے ایک جب تک رصکی وغیرہ نہ تھی تو اس وقت تک مٹی میں شفا ڈالے رکھی اور جیسے ہی ہینے کے ایک جب تک رصکی وغیرہ نہ تھی تو اس وقت تک مٹی میں شفا ڈالے رکھی اور جیسے ہی ہینے کے ایک جب تک رصکی وغیرہ نہ تھی تو اس وقت تک مٹی میں شفا ڈالے رکھی اور جیسے ہی ہینے کے ایک دینے کے ایک دینے کے ایک دینے کی میں شفا ڈالے رکھی اور جیسے ہی ہیں ہے۔

''بہت ی خلقت ای سے گمراہ ہوگئ کسی نے کہا میرے پیر کی قبر سے مجھ کو وہی فائدہ ہوتا ہے جو پیر سے ہوتا تھا''

( تقويت الايمان ١٥٠)

ملاحظہ فرمائے! ان کے نزدیک کسی کے گراہ ہونے کیلئے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے پیر کی قبر کو نفع کا باعث قرار دے جبکہ گنگوہی صاحب نے شاہ عبدالقدوس صاحب کی قبر کے متعلق نہ صرف مید گراہ اعتقاد رکھا بلکہ اس کا بہانگ وہل اظہار بھی کیا لیکن اس کے باوجود نہ گنگوہی صاحب گراہ جیں اور نہ ہی ان حضرات کے نزدیک ان کے ایمان و توحید میں پچھ فرق آبا۔

اس کے ساتھ ان کے حکیم الامت موادی اشرفعلی تفانوی صاحب کانقل کردہ این پیر صاحب کا بیارشاد بھی ملاحظہ فرمائیں۔

"فقیر مرتانیس صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انقال کرتا ہے فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا فر میا (حضرت صاحب نے) کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا"

(امداد المشتاق متغيرالا)

جھے بتاہیے! تھانوی صاحب کے ویر صاحب کا یہ ارشاد ان کے عقیدے کے بالکل من فی ہے یا نہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ جھے میرے پیرکی قبر سے اس طرح فائدہ حاصل ہوتا ہے جس طرح پیر صاحب کی حیات بیں ہوتا تھا تو وہ شخص گراہ ہے اب بتاہیے! اس فتوے اور عقیدے کی روسے تھانوی صاحب اور ان کے پیر صاحب گراہ تھیرے یا نہیں؟ مزید ملاحظ فرمائے انہی حاتی اعداد اللہ مہاجر کی کے متعلق تھانوی صاحب نے لکھا کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ:

دمیرے حضرت کا آیک جولا ہا مرید تھا بعد انتقال حضرت کے مزاد شریف پرعرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو مختائ ہوں کچھ دشگیری فرمایئے علم ہوا کہ تم کو ہمارے مزارسے دو آنے یا آ دھ آندروز ملاکرے گا ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا وہ شخص بھی حاضر

شاہ عبدالقدوس صاحب ہی کاطفیل ہے''

( تَذَكَرةَ الرشيد حصد دوئمٌ صفي ١٨٩)

کسی کی قبر پر مجاور بن کر بیشنا لینی مدت دراز تک قبر بی کے پاس رہنا اس کو ان کی ذہبی اور بنیا دی کتاب میں جانوروں کا کام بتایا گیا ہے۔

دو تعبروں پر مجاور بننا شرع میں ہرگز نہیں تھہرایا سو ہرگز نہ ہے اور کسی کی قبر پر کوئی شیر رات ون بیٹھا رہتا ہے تو اس کی سند نہ پکڑے کہ آ دمی کو جانور کی رابس کرنی نہ جاہیے'' ( تغویہ ۱۱ الایان صغه ۵)

اگر کسی کی قبر پر مجاور بن کر بیشنا جانوروں کا کام ہے تو بتایے گنگوہی صاحب نے شاہ عبدالقدوس صاحب کے مزار پر بیٹھ کراپنے جانور ہونے کا ثبوت دیا یا نہ.....؟

دوسری بات سے کہ آپ چھلے صفی ت میں سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ تقویت الا بمان نامی اس کتاب کے بارے میں گنگوہی صاحب نے بیا کہ:

"قران وحديث كا مطلب يورا اس ميس ب

گنگوہی صاحب کی اس عبارت ہے آپ کیا سمجے؟ ان کا مطلب بیہ ہے کہ تقویت الایمان میں جن عقائد و امور کو جائز کہا گیا ہے وہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ قرآن وحدیث کے عین مطابق ہیں۔ اور جن عقائد و امور کو نا جائز کہا گیا وہ محض ناجائز ہی نہیں بلکہ قرآن، و حدیث کے بھی کیسر منافی ہیں۔

گلگوہی صاحب ازروئے تقویت الایمان شاہ عبدالقدوی صاحب کے مزار پر مدت دراز تک بیٹے کر ناجائز امر کے مرتکب ہوئے ان کا بیفنل محض ناجائز ہی نہیں بلکہ قرآن کے بھی خلاف اور حدیث کے بھی یکر منافی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گنگوہی صاحب نے بیہ کہا کہ جھے جو کھی فقع ہوا بیشاہ صاحب اور جاجی صاحب (یعنی ان کے پیر) ہی کا طفیل ہے بیعقیدہ بھی ان کے کھی شان کے بیر) ہی کا طفیل ہے بیعقیدہ بھی ان کے نہ جہب بیس غیر خدا کیلئے روا رکھنا نثرک ہے اور پھر کمی کی قبر کے متعلق بیعقیدہ رکھنا کہ جھے اس قبر سے فائدہ حاصل ہوا ان کے نزد یک گراہی اور بے ویٹی کے سوا کی نہیں۔

وبوبند حضرات کے تکیم الامت مولوی اشرفعلی تھانوی صاحب اپنی کتاب "امداد المشتاق" میں اپنے پیر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کلی کی مدد و استعانت کے متعلق ایک عجیب وغریب واقعنقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیرانی صاحبہ کہتی ہیں کہ:

''ایک بار میرے بینیج جی کو آتے تھے آگبوٹ (بڑی کشی) تباہی میں آگیا حالت مالیوں میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک طرف حاقی صاحب اور دوسری طرف حافظ جیو صاحب آگبوٹ کو ثنانہ دیئے ہوئے تباہی سے نکال رہے ہیں مبح کو معلوم ہوا کہ آگبوث دو دن کا راستہ طے کر کے مسجح و سالم کنارے پر لگ گیا''

(امداد المثناق صنيه ١٣١)

اس صفح بر دوسطور بنچ لکھا مواہے کہ:

''بنگام واپسی از عرب بید معلوم کر کے کہ بحر بہند میں بہت جوش ہے جھ کو آ گبوث میں اکثر انتشار ہوتا تھا۔ گرائی حالت میں بید معلوم ہوتا تھا کہ آ گبوث کے وابنے بائیں حضرت صاحب قبلہ (امداد الله صاحب) اور حضرت بیٹی مولانا محمد ادر لیں صاحب نگرامی مدظلہ چلے آ رہے اور آ گبوث کوسنجا لے ہوئے الجمد لله ده صفر اسلام کو بخیر و عافیت کرائجی (کراچی) بندر پہنچ گئے اور کسی وان غیشان تک نہیں ہوا''

(امداد المثنال صغیا۱۳)

اس كے ساتھ كتكوبى صاحب كے ايك مريدكى بھى سنتے جائے۔

مولوی محمود حسین صاحب أیک بار تج کے سفر سے والیس آرہے تھے کہ راستے ہیں ان کے جہاز کو شدید طوفان بڑا شدید تھا اور اس وجہ جہاز کو شدید طوفان بڑا شدید تھا اور اس وجہ سے پورے جہاز ہیں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ موت کے خوف سے بجز چیخ و پکار کے اور کوئی آواز نہ آئی تھی اب اس سے آگے اصل کتاب سے واقعہ ملاحظہ فر مایے لکھا ہے کہ:

دواسی حالت میں شام ہوگئی۔طوفان کی تیزی بدستور اور تلاطم کا زور وشور اس حال پر قائم تھا کہ بھی یہ کتارہ اوپر جائے اور وہ کنارہ پائی میں ڈویے اور بھی اس کا برعکس آخر رات ہوئی تو تھا اس نے کل کیفیت ہیان کر کے کہا کہ جھے ہر روز وظیفہ مقررہ یا کیس قبر سے ملا کرتا ہے'' (اداد المثناق سندے ال

پیران داوبند کی دھاک داول پر جمانے کیلئے کس طرح علمائے داوبند اینے خرجب و عقیدے پر تازیانے برسانے پر فخر محسوس کردہے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں اپنے بزرگول کیلئے عقیدت کی فراوانی اور دل میں موجود ان حضرات کا جذبہ تو قیر کا نظارہ۔

لیکن دوسری طرف انہی حضرات دیوبند کا حضرات اہل اللہ کے مزارات کیلئے تنگ نظری اور دل میں موجود ان حضرات اہل اللہ کیلئے بغض وعناد کا نظارہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

" جو شخص اپنی حاجت روائی کیلئے اجمیر جائے یا سیدسالار مسعود غازی کے مزار پر یا ای طرح و دسری جگه پر مراد مائے یقینا اس کا گناه زنا اور ناحی قتل کرنے سے بھی بڑا ہے" طرح ودسری جگه پر مراد مائے یقینا اس کا گناه زنا اور ناحی قتل کرنے سے بھی بڑا ہے"

ان کے بانی ندجب کی بھی سنتے جائیں۔

" قبر پر اپنی حاجت مراد کے واسطے یا مراقبہ کرنے کو یا مجاور خادم بن کر بیٹھنا حرام ہے کی بنی کی قبر ہو'' (تقویت الایمان صفحہ ۱۵)

بنائے عقیدے اور واقع میں زمین و آسان کے مابین فرق سے بھی زیادہ فرق ہے یا نہیں؟اب کون ہوگا جواس صور تھال میں ان لوگوں کو آسیب زدہ ند قرار دے؟

اگر پیرانِ دیوبند کے مزاروں پر حاضری دینا اور وہاں وتنگیری اور حاجت برآری کیلئے عرض پیش کرنا عین ایمان و تو حید ہے تو پیر حضرات اہل اللہ کے مزاروں اور بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز کے مزار پراس نیت سے حاضری دینا کیونکرنا جائز وحرام ہوسکتا ہے؟

یہاں تک ہم نے انقال کروہ بزرگوں کے فیوض و برکات اور ان کے مزارات پر حاضری دیے نہوں و برکات اور ان کے مزارات پر حاضری دیے کے نتیج میں ملنے والے شرات کو دیوبندی لٹریچر سے ثابت کیا ہے اب آگ زندہ بزرگوں سے مدو و استعانت کے جواز اور ان بزرگوں کے مشکل کشا اور حاجت روا ہونے پر دیوبندی لٹریچ ہی سے چند ولائل ملاحظ فرما ہے۔

حالانکہ ان بی لوگوں کے ندجب میں کوئی کسی کی مصیبت اور مشکل دور کر ہی نہیں سکتا اس لئے کد کسی میں بیاطاقت ہے ہی نہیں۔

'' بھلائی برائی نفع و نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کو نہیں۔خواہ وہ نبی ہو یا ولی' امام ہو یا شہید' غوث ہو یا قطب' جن ہو یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور میں نفع و نقصان کی قدرت ازخود یا خدا کی بخشی ہوئی جاننا اور ماننا شرک ہے'

(درس توحير)

آپ ایک طرف اس عقیدے کو رکھیں اور دوسری طرف ان واقعات کو رکھیں۔ بتا ہے کیا یہ دونوں ایک دوسرے کونہیں جھٹلارہے ہیں؟

عتیدہ یہ ہے کہ کسی میں بھی خواہ وہ نبی بی کی ذات کیوں نہ ہونفع و نقصان کی قدرت نہ از خود ہے اور نہ ہی خدا کی بخش ہوئی ہے اور خدا کے سواکسی میں بھی نفع و نقصان کی قدرت فاہت کرنا بینٹرک ہے خواہ اس قدرت کو اللہ بی کی عطا و بخشش فاہت کیوں نہ کی جائے بہر حال ہر طرح شرک ہے اور ایسا اعتقاد رکھنے والا مشرک ہے اور واقعات میں اس بات کی صراحت ہے کہ پیران دیو بند بھلائی اور نفع پہنچانے کا کھمل اختیار اور قدرت رکھتے تھے جبھی تو بید منہ اٹھ کے کہ پیران دیو بند بھلائی اور نفع پہنچانے کا کھمل اختیار اور قدرت رکھتے تھے جبھی تو بید منہ اٹھ کے اپنے مریدین اور معتقدین کی امداد کیلئے چل پڑے تھے اگر ان میں نفع اور بھد تی پہنچانے کی قدرت نہ ہوتی تو بیطوفان اور سمندر کی طغیانی میں بھنے ہوئے لوگوں کی امداد کے واسطے کیوں جاتے؟ اور مسافروں کو جہاز سمیت طوفان کی تیز و تند ہواؤں کا رخ موڑ کر اور سمندر کی بدمست لیروں اور خونوارموجوں سے چھڑا کر بچانے میں کامیاب کیے ہوئے؟

اب یہاں مفتیانِ دیوبند سے بیسوال ہم ضرور کریں گے کہ بتایا جائے اگر کسی میں نفع و بھلائی پہنچانے کا اختیار بی نبیل ندازخود اور ند ہی خدا کا عطا فرمایا ہوا تو پھر ان بزرگانِ دیوبند میں نفع و بھلائی پہنچانے کی فقدرت و اختیار کہاں ہے آ گیا؟

بہر حال اگر اس عقیدے کو درست تسلیم کیا جائے تو یہ سارے واقعت جھوٹے اور من گھڑت قصول سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور اگر ان واقعات کو سیح مانا جائے تو پھر مشذکرہ با،

کس کا سونا اور کیسا آرام جہاز کے تمام مسافروں سے ہراسان اور گریاں جیسے بیٹھے تھے ای طرح رات گزاردی آخر شب میں جھ پر پچھ غنودگی کی ایسی حالت طاری ہوئی جس کو خواب و بیداری کے بین بین کہنا چاہئے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مولانا رشید اجمد صاحب قدس سرہ دریا بیں کھڑے ہیں اور ایک کشتی کو جو گہری ولدل میں پچنسی ہوئی ہے نکا لئے کیلئے سہارا دے رہ بیل کھڑ ہے ہیں فورا ہی جھے ہوش آگیا ایک ڈھارس بندھ گئی کہ اب انشاء اللہ نجات ملی خدا کی شان کہ چند لحظ کے بعد ہی طوفان رفع ہوگی اور جہاز اپنی اصل حرکت پر آگیا۔ اس وقت کی شان کہ جہاز میرے اختیار سے باہر ہوکر راستہ سے ڈھائی سومیل علیحدہ ہولیا ہے تم کوگوں کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی شان کہ جہاز میرے اختیار سے باہر ہوکر راستہ سے ڈھائی سومیل علیحدہ ہولیا ہے تم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ سمندر میں کسی پہاڑ سے ظرار نہیں ورنہ نظرا کر پاش پاش ہوجا تا''

7ZT)

ان واقعات کے تحت ہم جو چند ہا تیں کرنا چاہتے ہیں وہ سے ہیں۔

۱) ہمنی بات تو یہ ہے کہ پیران دیو بند علم غیب بھی رکھتے تھے اور سے علم غیب بی کی وجہ تو تھی کہ سے حضرات اپنے مریدین اور معتقدین کے حالات سے ممل باخر سے خواہ ان کے مریدین زمین کے کسی کونے ہیں ہوں یا سمندر کے کسی حصے ہیں ہوں بہرحال مریدوں کے حالات سے سے غافل نہ ہوتے سے اور مریدین پر آنے والے مصائب وآلام سے بھی واقف ہوتے سے اگر سے بات نہیں تو جات نہیں کیے معلوم بھی بنا ہے سمندر کی طغیانی ہیں مریدان دیو بند کا طوفان وموت کے درمیان کھر جانا آئیس کیے معلوم ہوا؟ اور اگر بیاس بات سے بخبر ہوتے کہ ہمارے مریداس وقت کہاں ہیں؟ سمندر میں یا زمین کے کسی کونے میں تو بتا ہے بھر بیران دیو بند زمین کی المحدود وسعت اور سمندر کی ناپید کنار وسعتوں میں ادھر بھنانے اور تلاش کرنے کے بجائے سیدھا جائے حادثہ پر کسے بہتے ۔۔۔۔؟

۲) دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ بیر حضرات صرف علم غیب ہی ندر کھتے تھے بلکہ بیالوگوں کو مصیبت اور مشکل سے نجات ولانے کیلئے بھی کھمل اختیار وقدرت رکھتے تھے اگر ان میں نفع اور کسی کو نقصان دینے کی طاقت ند ہوتی تو بیر حضرات یوں چیشم زدن میں جائے حادثہ پر پین کم جہاز کومہ فروں سمیت مصیبت اور مشکل سے نگالئے میں ہرگز کامیاب ند ہوتے۔

(أب ميات صفحد١١١)

اگرسوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس سوال کرنے والے کواس کے متعلق علم نہیں جبھی تو سوال کرد ہا ہے ورشہ سوال کی کیا حاجت تھی؟ تو اس کے متعلق صرف اتنا ہی عرض کر کے واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے کہ اس طرح تو پھر رب کا نئات کا بھی بے علم و بے خبر ہونا لازم آتا ہے مشہور روایت ہے کہ کل قیامت میں ہر ایک آدمی سے جار سوالات ہونے ہیں۔

۱) عمر کس کام میں گزاری۔

۲) جوانی کیے گزاری۔

m) مال كهال سے كمايا اور كهال خرچ كيا\_

م علم كننا حاصل كيا اوراس پر كتناعمل كيا ـ

(بيبتي شريف)

یہ سارے سوالات خود رب کا نئات ہر ایک آ دمی ہے کرے گا تو کیا یہ گمراہ ٹولہ اس سے یہ بتیجہ اخذ کرسکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کولوگوں کے متعبق ان باتوں کا علم ہوتا تو اسے سوال کی کیا عاجت تھی؟ معلوم ہوا اللہ کوعلم ہی نہیں جبھی تو وہ سوال کرے گا۔ معافہ اللہ

گر ہمیں مکتب وہمیں ملاست کار طفلاں تمام خواہد شد معلوم نہیں کے عقل و خرو کے عوض کیا کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں جوالیے نتائج قرآن واحادیث سے اخذ کر کے اینے عقائد گھڑ رہے ہیں۔

بہرحال بہتو ہم نے ضمنا عرض کردیا ہے درحقیقت ہمیں بنانا بید مقعود ہے کہ ایک طرف تو اپنے پیر کہلئے بی تفافوی صاحب سے علم و توجہ سے سمندر کہا تھا تھی تھا توں صاحب کے علم و توجہ سے سمندر کی نابید کنار وسعوں میں کوئی کشتی تک باہر نہیں تو اور کیا شئے باہر ہو علی ہے؟ اپنے پیر کہنے تو جذبات عقیدت کا یہ عالم ہے لیکن حضور سید کا کنات کیلئے منجہ میں سوئے ہوئے حضرت علی بلکہ خوو اپنے گھر میں موجود اپنی ذوجہ محتر مدے احوال پر مطلع ہونا ان حضرات کو بالحضوص انی تھانوی صاحب کو قطعاً تنابیم نہیں۔

عقیدہ حضرات انبیاء و اولیاء کی عظمتوں کا نداق اڑانے کا ذریعہ اور کفر والحاد کے سوا پچھٹہیں۔

س) تیسری سے بات معلوم ہوئی کہ بیرانِ دیوبند کی توجہ کمال کے انتہائی درجے پر پیٹی ہوئی کے اس اس اس معلوم ہوئی کہ بیرانِ دیوبند کی توجہ کمال کے انتہائی درجے پر پیٹی ہوئی کا اور امور کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت مریدوں پر بھی رہتی تھی بی وجہ تھی کہ مریدوں کو اپنے بیروں کو پکارنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی زحمت ہی اٹھانا نہ پڑتی تھی مریدوں کو مشکل بیس سے بینے میں تو دیر ہوجاتی تھی لیکن بیروں کا وہاں حاضر و موجود ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا تھا۔ ادھر مرید پھنسا اور ادھر بن پکارے مدو کیلئے بیرین پا یہ ہم کوئی قیاس آ رائی نہیں کررہے ہیں بلکہ آ پ خود ان واقعات میں ملاحظہ کرسکتے ہیں کہ مریدوں کا اپنے بیروں کو پکارنا کہیں بھی ثابت نہیں۔ بلکہ جیسے ہی مریدین مصیبت میں سے بینے ویسے ہی بیروں کو وہاں موجود پایا۔

ا پنے بزرگوں کیئے جذبات عقیدت کی بدوار فکی آپ ایک طرف رکھے اور اللہ کے حبیب اور سب سے افضل رسول حضور سرور کوئین عظیم کے حق میں لب و لہد کی بے اعتمالی زبان کی بے حیائی اور عقیدے کی بے باک سامنے رکھ کر خود انصاف سے فیصلہ فرما کر جواب و یجئے کیا ہے ایمان و اسلام کیلئے زہر قاتل نہیں؟

"بہت امور میں آپ کا (یعنی اللہ کے محبوب علیہ کے کا) خاص اجتمام سے توجہ فر مانا اور فکر و پریثانی میں واقع ہونا اور باوجود اس کے پھر مخفی رہنا ثابت ہے قصد افک میں آپ کی تفتیش و استکشاف بہن ہوا"

(حقظ الايمان)

بانی دارالعلوم و بوبند کی بھی ہرزہ گوئی ملاحظہ کرتے جا سی۔

"اعادیث سے صاف طاہر ہے کدرسول الله علی کے کوش اقوال و افعال موشین کی کی گھ خبر نہیں ہوئی قصد افلک سے روش ہے کدرسول الله علی ہے کس قدر اس باب میں تجسس کیا اور پھر بایں ہمہ قبل نزول وی کی کھ معلوم نہ ہوا حضرت علی بوجہ شکر رنجی باہمی جو حضرت طاہرہ مطہرہ فاطمہ زہرا سے پیش آئی تھی معجد میں جاکر سورہے اور آپ کو بید معلوم نہ ہوا کہ حضرت علی کہال علی کے دونہ سوال کی کیا حاجت تھی"

ندبب نے اپنی کتاب میں کردیا ہے۔

و حاجتیں برلانی بلائیں ٹالنی مشکل میں و تھیری کرنی مجرے وقت میں پہنچنا بیسب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء و اولیاء کی بیروشہید کی مجموت و پری کی بیشان ہیں جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ٹابت کرے ..... اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے سو وہ مشرک ہوجاتا ہے اور اسکو انثراک بالتھرف کہتے ہیں''

ایک سطرینے ای سفح براکھا ہوا ہے کہ:

" پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کوالیمی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے'

( تقويت الايمان صفيه ١٥)

غور فرمايئة! حضرت انبياء و اولياء مين تو ان كمالات كوالله كى عطاست تنليم كرنے كى بھى ان کے ذہب میں اس لئے اجازت نہیں کہ بیسب کمالات الوہیت ہیں لیکن اس سوال کا سامن كيئ بغير حصرات ديو بند كيے رہ كتے ہيں كه اگر واقعي بيد كمالات و صفات صرف خداكى ہيں اور غیر خدا میں ان کمالات کو ثابت کرنا شرک ہے تو سے علمائے دیو بند انہی کمالات کو اپنے پیر میں ثابت كرنے كے باوجود تا حال مفتيان ديوبند كے نزديك كي سيے توحيدى اور موس كيوں ہيں؟ دوسری بات مید که اگر واقعی مشکل میں دھیسری کرنا اور برے وقت میں پہنچنا صرف الله ہی کی شان ہے تو بیشانِ خدا حاجی صاحب کو کس نے عطا کردی تھی جوچھم زون میں جائے حادث بر پہنچ کر آ گبوٹ کومٹل کھلونا سجھتے ہوئے کمر پر اٹھا کرغرق ہونے سے بچا آنے میں کامیاب ہوئے؟ مزید سے کدائمی کے بانی ندہب کے عقیدے کی روسے غیر خدا میں نداللہ کی بھٹی ہوئی اور نہ ہی اس کی اپنی ذاتی طاقت موجود ہے کہ وہ کس کے برے وقت میں پہنچ جائے ماکسی کی مشکل میں دسکیری کرے بیرسب صرف اور صرف الله ہی کی شان اور اُس کی صفات ہیں لیکن مجھے انصاف ے بتائے اپنے مریدوں کے برے دفت میں پہنچ کر اور مشکل میں ان کی وسلمبر ک فر ماکر ان ہی کے مذہب وعقیدے کی رُو ہے پیر دیوبند نے کیا اپنے خدا ہونے کا ثبوت فراہ

اپنے بیرانِ دیوبند کیلئے سے عقائد گھڑے بیٹے ہیں کہ ان حضرات کو وہ مقام حاصل تھا کہ کہیں توجہ کی ضرورت ہی نہ پرنی ادھر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوا اور ادھر ان کو خبر ہوگئی لیکن حضور سید الکل کیلئے عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ کرنے کے باوجود اور اپنی زوجہ پرلگنی والی تہمت کی حقیقت اور اس کے علم کی خواہش کرنے کے باوجود حقیقت حال آپ پر منکشف نہ ہوئی ایک طرف آپ ان حضرات و یوبند کا اپنے بیروں کیلئے گھڑے ہوئے ان قصوں کو رکھیں اور دوسری طرف آپ ان حضرات کے رسول کا کنات علیقت کے حق میں ان عقائد کو رکھیں اور بتا کیں سرکار دو عالم منطق کے حق میں ان عقائد کو رکھیں اور بتا کیں سرکار دو عالم منطق کے حق میں گھڑے ہوئے یہ عقائد کو رکھیں اور بتا کیں سرکار دو عالم منطق کے حق میں اور کیا ہیں .....؟

ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمایے کہ حاجی امراد اللہ صاحب کے ایک مرید کسی بحری جہاز میں سغر كررب تن كدايك تلاطم فيزطوفان س جهاز كلراكيا قريب تعاكد موجول كے مولناك تصادم س اس کے سختے پاش باش ہوجاتے اب آ گے مزید واقعہ جانے کیلئے خود راوی کی زبانی ملاحظ فرمائے۔ "أنهول نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں ای مالیسانہ حالت میں تھبراکر این پیرروش ضمیر کی طرف خیال کیا کهاس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا الله تعالى سميع وبصير اور كارساز مطلق ہے اس وقت آ گبوث غرق سے نكل كيا اور تمام لوگول كونجات كى ا گلے روز مخدوم جہانیاں اینے فادم سے بولے ذرا میری کمر دباؤ نہایت درد کرتی ہے فادم نے دباتے دباتے بیرائن مبارک جو اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چیلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے بوچھا حضرت بدکیا بات ہے کمر کیوں کر چھلی؟ فرمایا کچھٹیں پھر یو چھا۔ آپ خاموش دے تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا حضرت بیاتو کہیں رگر لگی ہے اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے مجے فرمایا ایک آ گبوٹ ڈوبا جاتا تھا۔ اس میں تہارا ایک دینی اور سلسلہ کا بھائی تھا اس کی گریہ وزاری نے مجھے بے چین کرویا اور آ گبوٹ کو کمر کا سہارا دے کر او پر کو اٹھایا جب آ کے چلا اور بندگانِ خدا کونجات ملی۔ اس ہے چیل گئی ہوگی اور اس وجد سے درد ہے مگر اس کا ذکر ند کرنا" ( كرامات الدادمية فحد١٨)

اگر یہ واقعہ سے اور سیا ہے تو مجر اس عقیدے کا کیا کیا جائے کہ جس کا اظہار ان کے بانی

PZ 9

( تغويت الإيمان صفحه ١٥)

حالاتکہ اس واقعہ میں اس شرکیہ عقیدے اور فعل کی صراحت موجود ہے کہ مرید نے دل ہی میں ایعنی مراقب ہوکر الداد میں ایعنی مراقب ہوکر الداد میں ایعنی مراقب ہوکر الداد کرنے بھاگ پڑے۔

اور سب سے جیب تماشہ ہے ہے کہ یہی تھانوی صاحب اپنی دوسری کتاب دوہبیثی زیور'' میں کفر و شرک کی باتوں کی لمبی فہرست بناکر انہی باتوں میں ان عقائد کو بھی شرکیہ قرار دیا کہ دوکسی کو دور سے پکارنا اور میہ بھینا کہ اس کوخبر ہوگئ (کفر وشرک ہے)

( بہشتی زیر حصہ اصفی اس

کسی بزرگ کو پکارنا اور پھر اس پکار پرکسی بزرگ کے خبردار ہوجائے پر تو تھانوی صاحب کو شرک نظر آگیا لیکن خود اپنے ہی ہتھوں سے نظنے والی دوسری کتاب 'انداد المشتاق' میں اپنے ہی قلم سے نگلنے والے اس واقعے میں مریہ صاحب کے دل کی خاموش زبان کا استفاشہ اور اس پر پیر صاحب کا خبردار ہوجانا عین ایمان و تو حید کیوکر نظر آیا؟ اور اس پر مزید ہے کہ ہے پکارنا اور حضرات اہل اللہ سے امداد طلب کرنا صرف تھانوی صاحب جی کے نزدیک کفر وشرک نہیں کہ تھانوی صاحب کے متعلق کوئی دیو بندی حضرت ہے تھانوی صاحب کے متعلق کوئی دیو بندی حضرت ہے تھار پیش کرے کہ ہمارے تھیم الامت صاحب کے ذہمن نے کام نہ کیا ہوگا آخر وہ بشر ہے۔ نلطی ہوگی ہوگ وہ جن عقائد کو اپنے بیر صاحب کے حق میں جائز سلیم کرتے تھے ان عی عقائد کو وہ حضرات اخبیاء یا اولیاء کیلئے کفر وشرک کیسے قرار دے سکتے ہیں؟

بلکہ ان کی ندہی اور بنیا دی کتاب میں بھی اسے کفر وشرک ہی قرار دیا گیا ہے ملاحظہ فرما ہے۔

'' یہ جو بعضے لوگ اگلے ہز رگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت سے ہماری حاجت روائی کرے اور پھر یوں بجھتے ہیں کہ ہم نے بچھ شرک نہیں کیا۔ اس واسطے کہ ان سے حاجت نہیں ما گی بلکہ دعا کروائی ہے سو سے بات غلط ہے اس واسطے کہ گواس ما نگنے کی راہ سے شرک نہیں ثابت ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہوجاتا ہے اس واسطے کہ گواس ما نگنے کی راہ سے شرک نہیں ثابت ہوتا لیکن پکارنے کی راہ سے ثابت ہوجاتا ہے کہ ان کواس طرح سے پکارا'

نہ کیا؟ اگر سے کہیں کہ نہیں اس بات سے ان میں خدائی صفات کا ہونا یا ان کا خدا ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ تو میں ان سے بوچھنا چاہوں گا۔ پھر جب کوئی مسلمان حضرات اہل اللہ کے حق میں سے عقائد روا رکھے تو تم پر اس وقت کیا تیا مت ٹوٹ برٹی ہے جو چھوٹے برٹے مل کر اس مظلوم مسلمان پر کفر و شرک کے فتو وُں کی بوچھاڑ محض انہی جھوٹے الزامات پر کردیتے ہو کہ بیٹخص مسلمان پر کفر و شرک کے فتو وُں کی بوچھاڑ محض انہی جھوٹے الزامات پر کردیتے ہو کہ بیٹخص حضرات اہل اللہ میں خدائی صفات مان کر آئیس خدا کے برابر کر بیٹھا۔ لاکھ وہ مظلوم میہ کہتا رہے کہ میں جرگز ان نفوس قد سیہ میں خدائی صفات کو تسلیم کرنے کا مرتکب نہیں ہوا اس لئے کہ میں نے ان کمالات کو خدا کی دین اور اس بی کی عطا قرار دی ہے۔

لیکن آپ کے ہاں اس عطائی اور ذاتی تفریق کو قطعاً کوئی اجمیت اور ان میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اور تقویت الدیر ن کا بیفتو کی اس مسمال پر مگانے کیئے آپ حضرات کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے۔ '' پھر خواہ یوں سمجھے ان کا مول کی طاقت ان کو خود بخود ہے۔ خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کوالی قدرت بخش ہے ہر طرح شرک ٹابت ہوتا ہے''

( تقويت الايمان صفحه ١٥)

اس موضوع کا بیا آخری واقعہ ملاحظہ فرمائے محبوب علی نقاش صاحب حالی امداد الله صاحب مباہر کی کے کوئی معتقد ہوئے گزرے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہمارا جہاز سندر میں غرق ہوا چاہتا تھا کہ:

"میں مراقب ہوکر آپ سے بتی ہوا آپ نے جھے تسکین دی اور آ گبوٹ کو تاہی سے نکال دیا"
(امداد المعناق مؤسسا)

'' میں مراقب ہوکر آپ سے 'بتی ہوا'' یہ جملہ صاف بتار ہا ہے کہ مرید صاحب نے گلا پھاڑ پہ ڑ کر پیر صاحب کو امداد کیلئے نہ پکارا بلکہ اپنے سرکو اپنے دل پر جھکا کر محض پیر صاحب کا تصور کی جمایہ تھا کہ ادھر ہزاروں میل دور پیر صاحب کو خبر بھی ہوگئ حالانکہ خود ان کے فاضل موحد نے تقویت الایمان میں اس پر بیافتوی دیا''

( کسی بزرگ کے متعلق میدعقیدہ رکھنا کہ) ''جو خیال و وہم میرے دل پر گذرتا ہے وہ سب سے واقف ہے سوان ہاتوں سے مشرک ہوجاتا ہے''

·····

کا ہم خیال اور ہم مرجب ان دلائل ہے ہد کہ کر پہلو تھی کرتا کے نہیں اس آیت یا حدیث کا بد مطلب بین بیمطلب ہے یوں نہیں یوں ہوتو بات سمجھائے سے بھی اس کی موتی عقل میں تہ آتی البذاجم نے مناسب یمی مجھا کہ ان سب امور کا صرف انہی کے مدہبی لٹریچر سے جائز ہونا نابت کیا جائے سوہم نے ان کا جائز ہونا ٹابت کردیا۔ اب اگر زید ان تمام عقائد ونظریات کو کفر و شرک کہتا ہے تو ہم اس سے یو چھٹا جا ہتے ہیں کہ بیتمام عقائد ونظریات تمہارے ا کاہرین نے اینے قبیلے کے بزرگوں کے حق میں کیونکر روا رکھے؟ اور غیر اللہ ہونے میں سب برابر البذا اس طرح زید کے فتو ہے کی رو سے اس کے تمام اکابرین کافر ومشرک ظہرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بیتمام کمالات اینے پیروں میں ثابت کرنے کیلئے واقعات و قصے گھڑے ابذا بیتمام قصے بھی پھر زید کے فتوے کی رو ہے من گھڑت اور جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں اور اگر ان تمام واقعات کو ورست مان كران بيران ويوبند مين ان كماذات كوتسليم كرابيا جائة ويحرحفزات الله مين ان تمام کمالات کو نہ تشکیم کرنا کفر و گمراہی کے سوا کچھنہیں غرض سے کہ آگر بیک لات غیر خدا میں تشمیم کرنا شرک ہے اور ہم حضرات اہل اللہ میں ان کوشلیم کر کے مشرک تفہرے تو بیجے بیابھی نہیں اس لئے کہ یہ اپنے مذہبی بزرگوں کے حق میں انہیں روا رکھ کر کافر ومشرک تطہر تے ہیں اگر زید ہے کہتا ہے کہ میں ہمارے اکابرین کافر و مگراہ مبیں ہیں تو چھر حضرات انبیاء و اولیاء کے حق میں ان كمالات وعقائدكوروا ركف والے بھى بركز كافر ومشرك نبيس اب اگر اس كے باوجود بھى كوئى جارے کفر وشرک کا قائل ہوتو وہ این ایمان کی خبر لے۔

( آفريت الإيمان ٢٢٠)

ہم اگر حضرات اہل اللہ کے متعلق بیا عقاد رکھیں کہ یہ حضرات اپنے پکار نے والوں کی پکار موقع من کران کی امداد کے واسطے پہنچ جاتے ہیں تو ان کے نزد یک ہمارے ایمان کو منبطئے کا کوئی موقع ہی تہیں ملٹا اور ہم آٹا فاٹا کافر ومشرک بن جاتے ہیں لیکن اپنے غذبی خاندان کے بزرگوں کے حق میں دل کی خاموش زبان کے استفافہ پر مطلع ہونے کو ٹابت کرنے اور مصیبت میں اپنے قبیلے کے بزرگوں سے امداد چاہنے کے باوجود ندان کی توحید بگڑی اور نہ ہی ایمان پر کوئی آٹی آئی تا حال توحید بگڑی اور نہ ہی ایمان پر کوئی آٹی آئی تا حال توحید وایمان کے سیے علمبردار ہونے کی مہران لوگوں نے اپنے ماتھوں پر نگائی ہوئی ہے۔ تا حال توحید وایمان کے سیے علمبردار ہونے کی مہران لوگوں نے اپنے ماتھوں پر نگائی ہوئی ہے۔ طوالت کی متحمل نہیں اگر چہ اس موضوع کو یہیں آگر ختم کرتے ہیں کہ اب بھی مزید وافر مقدار میں مواد موجود طوالت کی متحمل نہیں اگر چہ اس موضوع پر دیو بندی کتب میں اب بھی مزید وافر مقدار میں مواد موجود سے لیکن ہم استے ہی دولائل پر اکتف کرتے ہوئے بس اتنا اور عرض کریں گے کہ ذید نے حضرات اہل اللہ کے حق میں ممارے جن اعتقادات کو کی ویشرک قرار دیا ہم نے انہی اعتقادات کو انہی کے ذبی کا نیز کردھایا ہے جن عقادات کو کرنے یو خفر کے اس میں منجملہ یہ سے۔

- ا) حضرات الل الله ك بعد از انقال حيات كا الكار
  - ۲) ان کے حاجت روا ہونے کا انکار۔
  - ان کے مشکل کشا ہونے کا انگار۔
- ۳) حیات ظاہری اور بعد از وصال حضرات اہل اللہ سے مدوطلب کرنے اور ان حضرات میں اس کی قدرت و طاقت کا اٹکار
  - ۵) ان حضرات کامخلوقات کے احوال پر مطلع ہونے کا انکا۔
  - ٢) ان حضرات الل الله كے مزارات كے فيوض و بركات كا انكار
- 2) اوران کے مزارات پر حاضری دینے والوں کے صاحب ایمان ہونے کا انکار۔
  اہلسنت کے ان اعتقادات کو زید نے کفر و شرک کہا اگر ہم ان تمام امور پر قرآن و ا احادیث اور اکابرین امت کے ارشادات کے تحت کلام کرتے تو ہوسکتا تھا کہ زیدیا کوئی بھی اس

#### حاضرو ناظر کی بحث

ہارے محترم قاری محد ارشد القادری صاحب نے تیسرا سوال حضورسید عالم الف کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق بھیجا کہ زید کہتا ہے کہ اگر پنجبر علیہ السلام حاضر و ناظر میں تو پھرنظر کیوں نہیں آتے؟ اور بہت سے جابل و گراہ لوگ پیغیر علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر بھی اور نور بھی ہیں اگر واقعی ان لوگوں کا عقیدہ درست ہے تو ج ہے کدرات میں اندھیرا بی نہ ہو قاری صاحب نے ہم سے بید کہا ہے کہ ہم اس کاقر آن و صدیث کی روشی میں مفصل جواب وي ليكن قارئين كرام آب بى ملاحظه فرماية كه اس جابلاند اعتراض كاكيامفصل جواب ديا جائے اور اگر ہم اس اعتراض کے تحت قرآن واحادیث ے دلائل پیش کر بھی ویں تو اس جالل معترض کے اعتراض سے ظاہر ہورہا ہے کہ بیمض بحث ومباحث کوطول دینا چاہتا ہے اپنے اعتراض کو نہ تو قرآن کریم کی آیت کے تحت وارد کرد ہا ہے اور نہ بی حدیث رسول کے تحت لیکن ہم سے اینے اس جاہلانہ اعتراض پر قرآن و حدیث کا طالب ہے اگر بیاعتراض قرآن كريم كى آيت يا حديث ك تحت وارد كرتا تو جم ضرور اس كا قرآن و حديث كى روشي مين جواب دیتے جیسا کہ علم غیب پر اعتراضات اس نے قرآن کی آیات کے تحت وارد کیئے تو ہم نے متعدد آیات و احادیث اور پھر اکابرین امت کے ارشادات کی روشی میں اس کامفصل جواب دیا۔ اگر یہ اعتراض بھی اس طرح ہوتا تو ہم جواب بھی اس طرح مفصل دیتے کین اس بات میں کس بھی ذی فہم وعثل کو کوئی شک نہیں کہ اگر بات سامنے والے کے ذہن وعثل کے مطابق ہوتو اس میں فائدہ زیادہ ہے البذا ہم بھی جیما اعتراض ویا بی جواب کے تحت زید کے اس اعتراض كا جواب دينا بسندكرين كے تو ملاحظه فرمايے جارا جواب

اگر حضور سید عالم الله کے حاضر و ناظر جونے اور آپ کے تور جونے کا اس جاہلانہ نظریتے کے تحت انکار کرویا جائے تو پھر اس جاہل کو چاہے کہ بیدایتے انکار کے وائرے کو برحاکر خدائے قدر اور طائکہ تک لے جائے اور ان کے تور جونے اور حاضر و ناظر ہونے کا بھی

انکار کردے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فریختے بھی حاضر و ناظر ہیں لیکن ہمیں نظر فریش کے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فریختے بھی حاضر و ناظر ہیں کیا گاتین ہر وقت ہمارے واکیں اور باکیں کندھوں پر اعمال لکھنے والے فریختے کرانما کا تبین ہر وقت ہمارے ساتھ حاضر و موجود رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتے اللہ تعالیٰ کا اور طائکہ کا نظر نہ آنا کیا اس بات پر دلیل بن سکتا ہے کہ معاف اللہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر نہیں؟ اور جو ٹی اور جو ٹی ہمارے ساتھ اعمال لکھنے والے فریختے ہیں؟ للندا ہے سب باتیں محض خرافات اور جو ٹی اور جو ٹی اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہمیں بیضرور نظر آتے۔

دوسری بات سے کہ اگر کسی کا نظر نہ آنا اس کے عدم وجود پر دلیل ہے تو پھر ہوا کے متعلق کیا خیال ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتی۔ تو کیا ہوا کے وجود کا بھی انکار کردیا جائے گا اور اس پر مزید سے کہ انسان کی ابنی ایجاد کردہ شے بحل جو نظر نہیں آتی اور جو اس کے تار ہوتے ہیں اس میں سے حاضر وموجود رہتی ہے زید کو چاہئے کہ وہ اپنے اس نظر یے کوعملی جامہ پہنائے اور جونظر نہ آئے اس کے حاضر وموجود ہونے کا عملاً انکار کردے اور کسی نظر بجل کے تار کو کہ جس میں سے گیارہ اس کے حاضر وموجود ہونے کا عملاً انکار کردے اور کسی نظر بجل کے تار کو کہ جس میں سے گیارہ بڑار وولٹ گزر رہے ہوں پکڑلے زید کوخود ہی معلوم ہوجائے گا کہ جس کا وجود نظر نہیں آتا آیا اس کا وجود ہوتا ہے یا نہیں؟

اور مزید ہے کہ زید نے جو بیہ کہا کہ اگر حضور سید عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عالم اللہ اللہ عالم اللہ اللہ عالم اللہ اللہ عالم اللہ علی اللہ اللہ عالم اللہ اللہ علی اللہ اللہ عالم اللہ علی اللہ عل

(47)

#### حضورسید عالم علیہ کے نور ہونے کا بیان

زید چوتھا اعتراض بیکرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے متعلق تور ہونے کا عقیدہ رکھنا جہالت و گراہی ہے غروہ احدیث اور سفر طائف بیس آپ زخمی ہوئے اور آپ کے زخموں سے خون نگا اور ہوتا ہے وہ زخمی نہیں ہوتا اور اس پر تیر و تلوار بھی اثر نہیں کرتی یہ بات عقل کے ہمی اور حقیقت کے بھی خلاف ہے کہ جونور ہووہ زخمی ہوجائے یا اس سے خون نگلے ان جابال اور بے عقل اوگوں کے ذہن بیں کہاں سے یہ بات آگی جوانہوں نے میے عقیدہ بنالیا کہ نبی علیہ اسلام نور بیں نور نہ کھاتا ہے نہ نکاح کرتا ہے اگر آپ نور ہے تو آپ نے یہ سب کام کیوں کیے؟ اور نہ کھاتا ہے نہ بیتا ہے نہ نکاح کرتا ہے اگر آپ نور ہے تو آپ نے یہ سب کام کیوں کیے؟ اسلام نور بیں تو بیات قیدہ بنائے دکھے کہ پیغیم اسلام نور بیں تو بمارے یاں پچھ علاج نہیں۔

غور فرمائے! اس کے استدلال کا رخ کس جانب مڑا ہوا ہے حضور سید عالم اللے کا نور ہونا اسے اس لئے اسلیم نہیں کہ یہ بات اس کی عقل بیں نہیں آر بی کہ نور کھا تا بیتا کڑی ہوتا یا اس سے خون کا جاری ہونا بھی ممکن ہے بس بی وہ وجوہات ہیں کہ جنگی وجہ ہے اس کی عقل اسے حضور سید عالم اللے کے نور نہ ہونے پر اس کی اس عقلی عالم اللے کے نور نہ ہونے پر اس کی اس عقلی ولیل کو درست تسلیم کرلیا جائے تو پھر وہ کون اکمانی ہوت ہے جو اس کی عقل میں آسکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کو آگ کے درکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا کیا۔ لیکن آگ کی آپ مات دنوں تک آگ کے شعلوں میں دالا میں رہے اور دوسری روایت کے مطابق آپ چالیس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ میں دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ میں دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن اور بعض مغسرین اس طرف کے ہیں کہ آپ بیاس دن دوں تک آگ کے اس سمندر ہیں رہے لیکن اس کے باوجود آپ سلامت رہ

اب کوئی اس جابل سے پوچھے کیا تمہاری عقل میں بیر آسکتا ہے کہ کوئی ذی جان آگ کے دیکتے ہوئے شعلوں میں کود جائے اور اشنے کثیر دنوں تک آگ ہی میں رہے لیکن پھر بھی وہ

کوئی پرلے درجے کا جاہل و گمراہ ہی ہوگا جو اس اندھیرے کو دیکھ کر سے عقیدہ و نظریہ گھڑ کے کہ ندخدا نور ہے اور نہ ہی اس کے ملائکہ نور ہیں اور اگرنور ہیں تو پھر نہ خدا حاضر و ناظر ہے اور نداس کے ملائکہ حاضر وموجود ہیں اگر واقعی خدا اور اس کے فرشتے حاضر وموجود ہوتے تو

بجررات میں ہرگز اندھیرا نہ ہوتا۔

بتائے اگر ایسے فاضل بیدا ہوتے رہے اور کچھ کا کچھ بچھتے رہے تو اپنے ساتھ لوگوں کے عقائد و نظریات کو خراب کریں گے یا نہیں؟ اوراگر اسی طرح عقلی گھوڑے لوگوں نے دوڑانا شروع کردیے تو معلوم نہیں اپنے ساتھ اور کتنوں کو جہنم کا ایندھن بناڈالیں گے لہٰذا اپنے عقائد و اعمال کو بچانے میں اگر واقعی آپ تخلص ہیں تو ایسے تمام لوگوں اور فرقوں سے دور اور الگ رہئے کہ جوعقلی کسوئی پر قرآن و احادیث کو پر کھتے ہیں اور پھر جو ان کی عقل نے سمجھا بس اسی کو قرآن و حدیث کا نام دے بیٹھتے ہیں خور بھی اور دوسروں کو بھی گمرابی کے گڑھے میں و سیلنے میں کوئی عارمیوں تہیں کرتے۔

یہ تھا ہمارا جواب اعتراض کے مطابق اب آئے زید کے اگلے اعتراض اور اس کے جواب کی طرف پیش قدی کرنے ہیں۔

جلنے ہے محفوظ رہے؟

کیا قرآن کریم کے اس واقعے کا انکار محض اس لئے کیا جاسکتا ہے کہ بیدواقعہ بھی زید کی عقل میں تبین آرہا۔

حضرت موی علیہ السلام کے عصاء سے نور کا پھوٹنا لینی روشیٰ کا نکانا یہ بات سیجے روایات سے خابت ہے اور آپ کے باتھ سے نور کا پھوٹنا قرآن کریم سے خابت ہے اور آپ کے عصاء کا الردھا بن جانا اور پھر جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے ساندں کونگل جانا یہ بھی قرآن کریم سے خابت ہے اب یہ ساری باتیں بھی اسے قبول نہیں ہوگی اس سے کہ سوکھی لکڑی سے روشیٰ کا نکلنا کیسے خابت ہے اس کیسے چراغ کا ہونا ضروری ہے اور پھر کی بشر کے ہاتھ سے نور کا پھوٹنا کیے تنظیم کیا جاسکتا ہے؟ اس طرح اس کی موٹی عقل اسے بھی قبول نہیں کرے گی کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ لکڑی الردھا بن جائے اور وہ کھانا بینا شروع کردے؟ ہذا یہ انجی عقل کو یہاں بھی ہوسکتا ہے کہ لکڑی بات بھی انکی عقل میں آبی نہیں سکتی۔ ہاتوں کا انکار کردے اس لئے کہ اس میں سے کوئی ہات بھی اسکی عقل میں آبی نہیں سکتی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں بید ذکر موجود ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوجاتا تھا۔ جس سے آپ جنگی لباس وغیرہ بنایا کرتے تھے حالاتکہ کون نہیں جانا کہ لو ہے کو بھما نے کی طاقت و صلاحیت عام آگ میں بھی نہیں ہوتی اسے بھملانے کیلئے اور نرم کرنے کیلئے بہت تیز حرارت والی آگ کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر یہاں بھی زید عقل گوڑے دوڑائے کہ جب لوہا عام آگ میں نہیں بھمل سکتا تو انسانی ہاتھ کی گری میں وہ کیے گھوڑے دوڑائے کہ جب لوہا عام آگ میں نہیں بھمل سکتا تو انسانی ہاتھ کی گری میں وہ کیے بھمل سکتا ہے؟ اہدا یہ بھی عقل سے باہر بات ہے اور نا قابل قبول امر ہے۔

اور آ کے چلئے تو ہمیں قرآن کریم ہی سے حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق سیمعلوم ہوتا ہے کہ آ پ کس مردے کو زندہ کرنا ہے کہ آ پ کس مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو بیفرمادیے کہ 'فقم بافن الله' ' یعیٰ ' الله کے عکم سے کھڑا ہوجا' تو وہ زندہ ہوجاتا زید کیلئے بیابھی نا قابل قبول ہوگا اس لئے کہ بیابھی اس کی عقل سے باہر ہے اس لئے کہ بیاس کی عقل میں آ بی نہیں سکتا کہ مرے ہوئے فض کی سوتھی رگوں' بیجے دل اور بے جان جم میں فقط

ایک انسانی زبان سے فکلے ہوئے صرف ایک جملے سے زندگی واپس لوث آئے اور وہ زندہ موجائے البغاعقل کے منافی جمعے ہوئے قرآن کریم کے اس انکشاف کوہمی رو کردینا جائے۔

اور احادیث میں بیصراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور سید عالم اللے جب درختوں کو بلاتے تو وہ اشارہ پاتے ہی زمین کا سینہ ش کرکے اپ تنوں کے بل چلتے ہوئے حاضر بارگاہ ہوئے آپ کی نبوت و رسالت کی گوائی دیتے آپ جو بھی عظم فرماتے اے وہ بجالاتے اور بھر اشارہ پاتے ہی واپس اپنے مقام پر چلے جاتے اس کا بھی اس عقل کے اندھے کو چ ہئے کہ انکار کردے اس لئے کہ یہ بھی عقلاً ممکن نہیں کہ درخت کی کا اشارہ سمجھیں بات سمجھیں چتے ہوئے آئیں اور پھر چلتے ہوئے واپس لوٹ جائیں۔

اس سے بھی زیادہ عجیب تو ''استن حنانہ'' کا واقعہ ہے کہ تھجور کے ایک خشک شنے کے ساتھ آپ فیک لگایا کرتے تھے جب منبر بن گیا تو آپ جیسے ہی منبر پر رونق افروز ہوئے وہ خشک تھجور کا تنا آپ کی جدائی میں رودیا صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک جسم اس سنے سے مس ہوا تو اس میں نہ صرف حیات' عقل وشعور بیدا ہوا۔ بلکہ عشق و سوز بھی جاگ اٹھا پھر وہی خشک تھجور کا تنا غمز وہ انسانوں کی طرح فراق رسول تینے میں بھوٹ بھوٹ کر رو پڑا ہے بات بھی اس کی بدمست عقل میں نہیں آ سکتی لہذا اس کا بھی انکار کردے۔

غرض ہیں کہ اگر عقل کو پیانہ اور کسوئی مقرر کر کے حضرات انبیاء کے کمالات کو پر کھنا شروع کے کردیا جائے تو پھر کون ساکمال ایسا ہوگا جے عقل تنلیم کرے یا اس کا احاطہ کرے؟ تو کیا جم کسی کی پیمست اور بے لگام عقل کو درست مان کر قرآن و احادیث کا اور کمالات نبوت کا انکار کردیں گے؟ معافہ اللہ

نہیں! نہیں! ہم ایے مخص کی تمام تر عقلیات کو غلط اور ایے مخص کو تو ملحد قرار وے سکتے ہیں الیکن قرآن و احادیث کا اور کمال نبوت کا رتی برابر انکار کی جرائت نہیں کریں گے مزید میر کداگر زید نے کھانے پینے زخی ہونے اور زخموں سے خون کے جاری ہونے کو دکیر کر حضور سید عالم الیکھیے کو نو مائے ہے ۔ انکار کردیا ہے تو ہم اس جابل سے بوچھنا جا جے ہیں کہ سرکار وو عالم الیکھیے نے کی کی دنوں مائے۔

سید سے انتہائی پیٹ تک چاک کیا اور سینہ اطہر ہے دل مبارک نکالا اسے آب زم زم سے تین مرتبدد مویا اور پھر اپنے مقام پر رکھ دیا آپ نے بیسب ماجرا خود دیکھا اور صحابہ کو بتایا دل کا جہم سے جدا کیا جانا اس کے باوجود آپ کا زعدہ رہنا اور شہ آپ کو کسی قتم کی تکلیف اور نہ ہی درد کا لاحق ہونا اور نہ ہی خون کا بہنا۔ حالانکہ ''شق صدر'' یعنی آپ کے سینہ اطہر کو صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ چار مرتبہ مختلف مواقع پر چاک کیا گیا لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ ابوکا نہ ٹیکنا آپ کے ہوش وحواس کا سلامت رہنا چار مرتبہ آپ کے قلب اطہر کو آپ کے جم سے جدا کیا گیا لیکن اس کے باوجود پہلے ہی حال پر رہنا کیا ہیا ہیں اس کے باوجود پہلے ہی حال پر رہنا کیا ہی لیکن اس کے دوصاف ہیں۔

اگر زید کوغزدہ احد اور سفر طائف میں حضور سید عالم اللہ کے زخوں ہے خون بہتا نظر آ گیا اور اس جائل نے اس وجہ ہے آپ کے نور ہونے کا انکار کیا ہے تو چار مرتبہ ہونے والے ''شق صدر'' کے دافتے کو بھی اپنی آ تکھوں کے سامنے رکھے کہ اس میں تو آپ کا دل مبارک جسم سے الگ کیا گیا لیکن ایک قطرہ لہو بھی نہ پڑکا اور آپ بھی بالکل سیح وسلامت رہے بتایا جائے وہ کون سابشر ہے کہ جس کا دل اس کے جسم سے جدا کردیا جائے اور اسے نہ کوئی تکلیف ہونداس کا خون جاری ہواور وہ زعرہ وسلامت بھی رہے؟

زید نے آقائے کا کتا تھا گئے کے کھانے پینے کو دیکھ کر بیعقیدہ بنالیا کہ جونور ہوتا ہے وہ کھا تا بیتا نہیں لیکن اس کور باطن نے یہ نہ دیکھا کہ حضور سرور کو نین بیٹی گئ کی دن بغیر کھائے پیئے گزار دیا کرتے تھے زید بھی ایسا کرے دیکھ لے کہ بغیر کھائے پیئے یہ بھی ہیں پیٹیں دن گزار کر دیکھ لے معلوم ہوجائے گا کہ آیا اس کے بدن سے معلوم ہوجائے گا کہ آیا اس کے بدن سے زندگی و حیات ہی کا خاتمہ ہوجاتا ہے اسے معلوم ہوجائے گا کہ نور اور بشریش کیا فرق ہے؟

السنّت كے نزديك حضور سيد عالم الله كى بشريت كا انكار كمرائى و ب دينى ہے اور اسى طرح آپ كى نورانيت كا انكار بھى الحاد و زنديقى ہے حضور عليه العلوة والسلام كو بشرى عوارض پيش

تک سحری و افطار کے بغیر مسل روزے رکھے اور آپ کے جسم میں کی بھی قتم کی کزوری اور فتا ہت بیدا نہ ہوئی اسی طرح ایک محانی کو اندھیری رات میں تھجور کی شاخ عطا فرمائی تو اس میں سے نور پھوٹے لگا اجرت کی رات کا فروں نے آپ کے جرہ اطہر کا محاصرہ کیئے رکھا اور آپ ان کی جاگی آگھوں کے سامنے ہے گزر کر تشریف لے گئیں کس و آپ نظر نہ آئے۔

بخاری شریف اور دیگر کتب اعادیث ہیں بیصراحت موجود ہے کہ جس طرح آپ آگ دیکھا کرتے اسی طرح آپ آگ دیکھا کرتے اسی طرح اپنے بیچنے ہوئے اسلے عالات و معاملات کا بھی مشاہدہ فرمایا کرتے یہاں تک کہ آپ پر اپنے بیچنے کھڑے لوئوں کا نہ رکوع پوشیدہ تھا اور نہ ہی ان کے ولوں کا خشوع وخضوع چھی ہوا تھا غرض ہی کہ آپ جسمانی کیفیت پر بھی مطلع شے اور لوگوں کے قبلی خیالات وتغیرات ہے بھی آگاہ تھے۔

بخاری شریف ہی ہیں ہے کہ " پ ٹی آ تھیں سوتیں اور ول جا گیا ای لئے آپ کی فیند ناقض وضو نہ تھی آپ لگا تارکی کئی ون بغیر گھائے پیغ روزے رکھا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود " یہ کے جسم میں کوئی کر ار ان اس یہ یہدا نہ ہوتی سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کا پیدد مشک کی طرح مہلکا تھا اور آپ کے آپ ان ان بین نے کہ آپ الوفا' میں ہے کہ آپ الافا' میں ہے کہ آپ الافاز ہی ہے ہوں آئی الاب الافوا' میں ہے کہ آپ الافاز ہی ہوں ہوں آئی الاب کے ساتھی تھک جاتے اور آپ کو شکل یہ دور آپ کو سے سفر میں آپ کے ساتھی تھک جاتے اور آپ کو شکل یہ دور آپ کو شکل یہ بیط اور گیر مجد اقصلی سے فضائے بسیط اور گئر کی سے سے سے دیدار کرکے آپ کی آپ میں بخیر و عافیت واپس بھی تشریف دیر کی اس میں بخیر و عافیت واپس بھی تشریف سے آپ نے سرکی آ تکھوں سے دیدار کرکے آپ کی آپ میں بخیر و عافیت واپس بھی تشریف ہے ۔

شب معرج میں آپ مجد ۱۰ نی آرام فرما تھے کہ فرشتے آئے اور آپ ان کے ساتھ "ب زم زم کے جشٹے پر" ئے بہریں میں سیدانصلوۃ واسلام نے آپ کے سیند اقدی کوشروع رتِ کا نئات نے گواہ بنا کر بھی بھیجا ہے۔

ہمارے اس بیان کی روشنی میں حضور سید عالم اللہ کی جمیع کا گنات کیلئے رسالت کے ساتھ آ ب کی شہادت بھی جمیع محلوق کیلئے ثابت ہوجاتی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ:

إِذَا ثَبَتَ الشَّيءُ ثَبَتَ بِجَمِيْعِ لُوازِمِهِ

''جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اسے تمام لواز ہات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے''
البذا آیت قرآئی سے حضور سید عالم اللہ کا گواہ ہونا ثابت ہوگی تو گواہی کے لواز ہات اور گواہ کیلئے جو لازی امور بیں وہ درج ذیل ہیں۔
کیلئے جو لازی شرائط بیں وہ بھی خود بخود ثابت ہوگئیں۔ گواہ کیلئے جو لازی امور بیں وہ درج ذیل ہیں۔

۱) گواہ کیلئے سب سے پہلا اور لازی امر ہے ہے کہ وہ زیرہ ہومردہ نہ ہومردہ فخص کسی بھی معاطع پر گواہ نہیں بن سکتا اور حضور سید عالم اللہ تا تو ماقبل اور مابعد سب پر گواہ بیں اگر معاذ اللہ آپ کومردہ قرار دیا جائے تو بھر آ ب کا گواہ ہونا درست نہیں قرار پاتا اس لئے کہ اگر آ پ زیرہ ہونا لازی تی نہ ہوں تو آگر آ ب تا تا مائل مخلوق پر آ پ گواہ کیا ہوسکتے ہیں؟ جبکہ گواہ کیلئے زیرہ ہونا لازی امر ہے تو اگر آ پ آ ئندہ آ نے والی مخلوقات پر بھی گواہ ہیں اور یقینا ہیں تو بھر آ پ زیرہ بھی ہیں اس لئے کہ گواہ کا زیرہ ہونا لازی وضروری امر ہے لہذا آ پ بھی زیرہ و حیات ہیں اس لئے کہ گواہ کیلئے دوسرا لازی امر ہے کہ اسے علم بھی ہو۔

۲) گواہ کیلئے دوسرا لازی امر ہے ہے کہ اسے علم بھی ہو۔

لیمی جس معاملے یا جس شئے پر اسے گواہ بنایا گیا ہو وہ اس معاملے اور اس شئے کو جاتا ہمی ہو اور اگر اسے بیمعلوم بی نہ ہو کہ اسے کس معاملے اور کس شئے پر گواہ بنایا گیا ہے تو نہ وہ اس شئے یا اس شئے یا اس معاملے پر گواہی دے سکتا ہے اور نہ بی اس کا گواہ ہونا سیج ہے مثال کے طور پر زید بکر سے کہے کہ میں تعصیں فلال فلال شے پر گواہ بناتا ہوں تم ان پر گواہ ہو اس کے جواب فیل بکر کے کہ میں تعصیں فلال فلال شے پر گواہ بناتا ہوں تم ان پر گواہ ہو اس کے جواب میں بکر کہے کہ جھے ان کا نام بناؤ آیا وہ کون کوئی اشیاء جیں؟ مٹی کی جیں پھر کی جیں سونے کی جیں جا تھی کی جیں؟ گر ہیں او ہے کی جیں لکڑی کی جیں تانے کی جیں یا چینل کی جیں؟ کس چیز کی جیں؟ اگر جیل معاملہ ہے تو کیا ہے؟ کاروباری معاملہ ہے گھریلو معاملہ ہے یا شاوی بیاہ کا معاملہ ہے؟

آئے تھے اور آپ اگر چہ بشری لب میں ملبوں تھے لیکن آپ کی حقیقت قطعاً بشریت نہ تھی اگر مرکار دو عالم اللہ کے بحر س ایسے اوصاف جو آپ کے بشر ہونے کو تابت کرتے ہیں تو آپ کے ایسے اوصاف بھی اکثر و بیشتر ظاہر ہوئے رہتے تھے جو آپ کے نور ہونے کو تابت کرتے ہیں جیسا کہ ان نورانی اوصاف میں سے بعض کا ہم نے کچھلی سطور میں مختصر ذکر کیا للہٰ ابشری اوصاف ہوں کے نورانی اوصاف اور آپ کی نورانیت کا انکار کرنا کی جائل و گراہ اوصاف برنظر رکھ کر آپ کے نورانی اوصاف اور آپ کی نورانیت کا انکار کرنا کی جائل و گراہ میں کا کام ہوسکتا ہے صاحب علم وعقل کیلئے بیر کرکت ہرگز مناسب نہیں۔

قار تین کرام! اب تا ہونے والے اس تمام کلام میں ہم نے حضرات اہل اللہ بالضوص حضور سید عالم اللہ علی اللہ بالضوص حضور سید عالم اللہ کے جن اوصاف و کمالات کا ذکر کیا اب ان تمام کمالات و اوصاف کو ہم قرآن کریم کی صرف ایک ہی آیت سے ثابت کرتے ہیں لہذا صاحبان ایمان اپنی ضیافت طبح کینے درج ذیل ایمانی تقریر ملاحظہ فرما کیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَنَلِيْرًا ٥

" بے شک ہم نے شہیں بھیجا گواہ اور خوشخری اور ڈرسٹانے والا بناکر"
حضور سید عالم اللَّهِ کا گواہ ہونا صرف کسی خاص مخلوق تک محدود نہیں بلکہ آپ جسے مخلوقات برگواہ

ہیں اور آپ کا جمیع مخلوقات کیلئے گواہ ہونا اس وجہ ہے ہے کہ آپ جمیع مخلوقات اور ساری کا خات کیلئے رسول بن کرتشریف لائے جمیعا کرمجے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاوفر مایا کہ:

اُرُسِلْتُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَّةً " " مِن تمام مُلُوق كى طرف رسول بناكر بهيجا گيا ہوں"
معلوم ہوا آپ جمج مُلُوقات كيك رسول بن كرتشريف لائے بس اى وجہ ہے آپ كا جمج مُلُوقات يرگواہ ہونا بھى قابت ہوجاتا ہے كيونكہ جس طرح آپ كى رسالت عام ہے اى طرح آپ كى مسالت بو عام ہوليكن آپ كى قابت رسالت بھى عام جيں بينبيں ہوسكتا كه آپ كى رسالت تو عام ہوليكن آپ كى صفات رسالت بھى عام جيں بينبيں ہوسكتا كه آپ كى رسالت تو عام ہوليكن آپ كى صفات رسالت عام نہ ہول لہذا جس جس كيك آپ كورسول بناكر جميجا گيا اس اس كيك آپ كو

ملاحظه كرنا لازمي امريب

۵) گواہ کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے جس معاطے پر گواہ بنایا گیا ہو یا جس بات پر اسے گواہ بنایا گیا ہو اس نے اس معاطے اور بات کو سنا بھی ہو فقط کسی کے درمیان ہوئے والے معاطے کو اس نے دیکھا ہولیکن ان کے مابین ہونے والی ' گفت وشنید'' کو اس نے سنا نہ ہوتو یہ اس معاطے کو اس نے سنا نہ ہوتو یہ اس معاطے پر صرف و کھنے کی وجہ ہے گوائی تہیں وے سکتا اور نہ بی گواہ بن سکتا ہے دہذا حضور مرور عالم اللہ جب تمام مخلوقات اور ان کے مابین ہونے والے معاملات پر گواہ بیں تو آپ کا ان معاملات میں ہوئے والی ' گفت وشنید'' کا ساعت فرمانا بھی از خود ثابت ہوجاتا ہے۔

٣) گواہ كيلتے يہ بھى ضرورى ہے كه اسے جس چيز پر گواہ بنايا گيا ہو يا جس معاملے براسے

گواہ بنایا گیا ہوتو اس چزیا معاملے کواس نے اپنی آئکھوں سے دیکھا بھی ہوورنہ بن دیکھے کسی

معاملے ماکسی چیز بر گواہی دینا ما گواہ بننا ہر گر تھیج تہیں بلذا گواہ کیلئے دیکھنا بھی اور اس شتے ما

معاطے کا مشاہدہ بھی ضروری ہے سرکار دو عالم اللہ تو جمع محلوقات بر گواہ ہیں جب آپ ساری

کائنات و اشیاء بر گواه بین تو آپ کا ساری کائنات و اشیاء کا مشابده کرنا اور جمیع مخلوقات کو

۲) گواہ ہونے کیلئے چھٹی شرط سے ہے کہ وہ جس معاطے پر گواہ بنایا گیا ہواس گواہ کا اس معاطے سے پہلے وہاں موجود ہونا ضروری ہے اگر وہ کسی معاطے کے ختم ہونے کے بعد آیا یا دوران معاطمہ آیا تو بیاس معاطم پر گواہ نہیں بن سکتا اس لئے کہ اگر بیہ معاطمہ ختم ہونے کے بعد آیا تو اسے کیا خبر کہ اس کے آنے سے قبل کیا کیا ہو چکا ہے اور اگر دوران معاطمہ آیا تو پھر بھی اسے معلوم نہیں کہ اس کے آنے سے قبل کس نے کیا کردیا ہے اور کٹنا معاطمہ کس طرح ہوا آتا تائے کا نکا سے اللہ تا ہو چکا ہے اور کٹنا معاطمہ کس طرح ہوا آتا تائے کا نکا سے اللہ تا آخر جمیع مخلوقات کیلئے رسول اور گواہ بناکر جمیع گئے بیں اگر آپ تمام معلوم نہیں کہ اس کے آب ہو پاکھ تاہے ہوسکتے ہیں اگر آپ تمام دورا ہوا ہو گئے ماتھ وموجود نہ ہوں تو پھر آپ اپ سے اللہ مخلوقات پر گواہ کسے ہوسکتے ہیں اور آپ کا ماقبل مخلوقات کی گواہی دینا کیوکر شیح ہوسکتا ہے؟ حالانکہ سابقہ صفحات ہیں آپ حدیث شریف کے حوالے سے بیر بڑھ کر آ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کورشد و ہدایت شریف کے حوالے سے بیر بڑھ کر آ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کورشد و ہدایت

آخر ہے کیا؟ تم مجھے کس پر گواہ بنانا چاہتے ہو؟ اب اگر زیدیہ کیے کہتم اس بات کو چھوڑو کہتم کس پر گواہ ہو؟ شمصیں اس سے کیا غرض کہتم کس پر گواہ ہو؟ بس تم فلال فلال چیز پر گواہ ہو شمصیں ان بر گوائی دیتی ہے۔

جے عشل وخرد سے معمولی سا بھی مع ، ملا ہو بتائے زید کی بی منطق کیا وہ درست تنلیم کرلے گا.....؟ یقینا تہیں۔

اس لئے کہ جب بکر کو بیعلم ہی نہیں ہوگا کہ اسے کس کس چیز پر گواہ بنایا گیا ہے تو اس پر گواہ بنایا گیا ہے تو اس پر گواہی دینا بھی اس بر کیا ہے مکن ہوسکتا ہے؟ لبذا برکو گواہی کے مصب کے ساتھ علم دینا بھی ضروری ہے ورنہ وہ گواہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی گواہی دے سکتا ہے۔

اور حضور سید عالم الله تو ساری کا تئات اور جمیع مخلوقات کے رسول بھی ہیں اور ان سب پر گواہ بھی ہیں اور ان سب پر گواہ بھی ہیں اگر آپ کو مخلوقات کا اور جمیع اشیاء کا علم بی نہ ہوتو آپ اس پر گواہ کیے ہو کتے ہیں؟ اس جب آپ کا آپ کر بہہ کی روشنی میں میں اور علم کے بغیر آپ گواہی کیے دے سکتے ہیں؟ اس جب آپ کا آپ کر بہہ کی روشنی میں میم کواہ ہونا فابت ہوگیا۔

س) گواہ کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے جس چیز پر گواہ بنایا گیا ہو وہ فقط اس چیز ہی کو نہ جانتا ہو بلکہ اس چیز کی حالت ہے بھی واقف ہو کہ آیا وہ کیسی چیز ہے بی ہے یا پرانی ہے بوی ہے یا چیوٹی ہے کالی ہے یا سفید ہے یا کتنی مقدار میں ہے کم ہے یا زیادہ ہے اگر کسی انسانی محاصے پر گواہ بنایا گیا ہو تو وہ گواہ یہ جانتا ہو کہ آیا یہ معاملہ کرنے والے کون چیں جوان جیں یا بوڑھے چیں مروجیں یا عورتیں چیں دغیرہ وغیرہ۔

غرض مید کہ گواہ کا اتنا جاننا ہی کافی نہیں کہ وہ فلاں چیز پر گواہ ہے بلکہ اس کیلئے میہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی حالت و کیفیت سے بھی کھمل آگاہ ہوللذا گواہ کا احوال پر باخبر ہونا بھی ثابت ہوگیا جب سرکار وو عالم بین ہے محلوقات پر گواہ ہیں تو آپ کا جمیع مخلوقات کے احوال پر باخبر ہونا خود بخو د فابت ہوجاتا ہے۔

فرقون کا بیکہنا کہ حضور علیه السلام جمارے ہی مثل بشر ہیں معاذ الله۔ بینظریة وعقیدہ كفروالحاد كے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بھونڈی عقل والا ہی ہوگا جواس انتیازی شان وخصوصیت کے بعد بھی آ ہے کو ا بني مثل كينے سے باز نه رہے ورنه اہل علم وقيم اور سليم طبع حصرات اليي جرأت قطعاً نہيں كر سكتے۔ ٩) گواہ دیگر شرکاء محفل سے زیادہ معظم ہوتا ہے تمام شرکاء محفل میں اسے سب سے زیادہ تعظیم واحرام کی نگاہ ے ایکھا جاتا ہے بیتو عام مشاہرہ ہے کہ گواہ کو بطور عزت و تکریم کے مخصوص جگہ پر بھایا جاتا ہے اے عزت دی جاتی ہے اور اس کے لئے ایسا کرنا مہذب لوگوں کی علامت اور ایسے كرت والے خود بھى مبذب تجھے جاتے ہيں گواہ كو اجميت وعرض ندني والوں كو يا است عام افراد کی طرح تکریم وعزت دینے والوں کو کوئی بھی مہذب ومعزز نہیں سجھتا اور نہ بی ایسے لوگوں کے اس نعل کو کوئی مہذب ومعزز تحض پند کرتا ہے لبذا حضور سرور کا نئات عظیم جمیع محلوقات پر گواہ ہیں تو آپ کی تعظیم و تو قیر بھی جمیع محلوقات سے زیادہ بجالائی ضروری ہے اس کے باوجود اساعیل دہلوی کا یہ کہنا کہ آپ کی تعظیم محض بڑے بھائی کی تعظیم جیسی کی جائے۔ معاذ اللہ بی مراہی و ب دین نبیں تو اور کیا ہے؟ کون ایراسلیم طبع ہوگا جو اس شخص کی اس بات سے اتفاق کرے گا؟ ہرگز کوئی بھی اس کے اس نظریۂ ہے اتفاق نہیں کرسک مگر وہ کہ جنبوں نے حضور سید عالم النظیم کی تعظیم و تو قیر کوتو حید کے منافی سمجا ہوا ہے وہ ضرور جہنم میں جانے کیلئے اس کی جمنوائی کریں گے۔

بہرحال بدامر لازی ہے کہ گواہ تمام شرکاء محفل میں سب سے زیادہ معظم ہوتا ہے لہذا سرکار دو عالم علیہ السلام ساری مخلوقات سے زیادہ کی جائے گی۔ عالم علیہ السلام ساری مخلوقات سے زیادہ کی جائے گی۔ ۱۰) گواہ کی مدد کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ گواہ کا کس معالمے پر گواہی دینا میں گواہی کے ضرورت مندول کی مدنہیں تو اور کیا ہے؟

اا) تمام مخلوقات پر گواہ ہونے میں صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کو انفرادی فضیلت حاصل ہے مخلوقات میں صرف حضور علیہ السلام ہی کی ذات بابرکات ہے کہ جنہیں اس منصب عظیم پر فائز کیا گیا ہے کی اور کے جصے میں بیفضیلت نہیں آئی تو لامحالہ تشکیم کرنا پڑے گا کہ

کی طرف وجوت اور آپ کی قوم کا اس وجوت سے اعراض وراو فرار اختیار کرنے پر حنور سیر عالم الليك كوابى ديں كے ظاہرى كاظ سے ديكھا جائے تو حفرت نوح عليه السلام اور آپ كے ما بین زمانه ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلیاور آپ بزاروں سال بعد ہوئے اگر بیمنطق درست تعلیم کرلی جائے کہ آپ اوّل الحلق نہیں تو ا محالہ تعلیم كرنايزك كاكد حفزت نوح عليه السلام جب اين قوم كونجات و بخشش، رشد و برايت برآن في الم اصرار براصرار اور آپ کی قوم کی طرف ے آپ کی دعوت سے منہ موڑ کر انکار پر انکار جو ہور رہا تھا تو آپ اس وفت بھی نہ تھے جب آپ اس وفت تھے ہی نہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا آ پ کو گواہ بنانا ان کی حمایت میں آ پ کا گوائی دینا اور اس پر لطف تو مید کہ خود رب کا نئات کا آ پ ک گواہی کو قبول فرمانا یہ سب کیا معنیٰ رکھتا ہے: ایس تابت ہوا مخلوقات میں سب سے اول آب بی کی ذات بابرکات کو پیدا کیا گیا ہے اس نے کہ آپ کو جمع گلوقات بر گواہ ہونے کے منصب سے نوازا جانا تھا اور گواہ كيلے پہلے ہونا ضروري بالبدا آپ كاسب سے اول موجود ہونا ضروری تھا ایس آپ کے اس گواہی کے منصب نے آپ کا اول الحلق ہونا خود ہی ثابت کرویا۔ 2) گواہ کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بااختیار بھی ہو مجبور و بے بس نہ ہو کسی کو بے بس كرك كواه بنانا يا اس سے كوائل دلوانا ہركز ملحج نہيں البذا حضور سيد عالم ملك كو جب كواہ بنايا كيا ہے توبہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ آپ کو بے اختیار و بے بس بناکر اس منصب پر فائز کیا گیا ہو اس کے کہ گواہ كيليح باا فقيار ہونا ضرورى ب-لبدا سركار دو عالم الله كا فقيار كا حاصل مونا لازى امر ب-٨) يدائيك سلمد حقيقت ب كدكى بهى محفل من شريك افراد كو كواه كمثل نبين قرار ديا جاسکتا اس کئے کہ گواہ کو وہ امتیازی شان و خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ بیک وفت محفل میں شریک بھی ہوتا ہے اور محفل پر گواہ بھی ہوتا ہے اور یہ انتیازی شان سب شرکا و محفل کو حاصل نہیں ہوتی لہذا ای انتیازی شان کی وجہ سے گواہ ان سب شرکاء محفل میں بے مثل و بے نظیر ہوتا ہے بارے مصطفے علیہ تو جمع محلوقات برگواہ میں اندا آب بھی کسی کی مثل نہیں ہو سکتے اب بعض

حضورسيد عالم علية في ارشاد فرمايا

يَاجَابِرُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ قَبُلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنُ نُّورِهِ

"اے جابر اللہ تعالیٰ نے نمام اشیاء کی پیدائش سے پہلے تیرے نبی کے نور کواپنے نور سے بیدا کیا"

(مواہب اللہ نئے مصنف عبد الرزاق ارتانی شریف مطالع المسر ات جے اللہ علی العالمین)

اور اسی حدیث سے دیو بندی حضرات کے حکیم الامت مولوی اشرفعلی تھانوی صاحب نے

اپنی کتاب "فشر انطیب" کو شروع کیا اور سب سے پہلے" نور محمدی" کا عنوان قائم کرکے اسی

عدیث سے اس عنوان کا آغاز کیا۔

بحث کا فلاصہ یہ ہے کہ حضور سید عالم علی ہے کے منصب شہادت نے آپ کا اوّل اُنظاق ہونا خابت کیا اور آپ کے اوّل اُنظاق ہونے نے آپ کا نور ہونا خابت کردیا بھی رہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر زیر نظر کتاب کا اختتام ہوا چاہتا ہے کتاب ختم ہوئی الفاظ ختم ہو گئے لیکن حضور سرور کونین علی کی عظمت و شان کا بیان جول کا توں ابھی باتی ہے اور باتی رہے گا شاید کی نے اسی موقع کیلئے کہا ہے کہ:

> ورق تمام ہوا اور مدخ باتی ہے سفینہ چاہئے اس بح ہے کراں کیلئے اوراہام المنت نے اس حقیقت کا اعتراف یوں فرمایا ہے کہ:

اے رضا خود ماحب قرآل ہے مدارِ حصور تجھ ہے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ ک

جس کی عظمت وشان تعریف و ثناء کا بیان خود خدائے بزرگ و برتر فرمائے تو اس ذات کی کماحقہ تعریف و شان کا بیان مخلوق ہے کب ممکن ہے؟ یہ کمزور و نا تواں اور ہر لحاظ سے محدود مخلوق ہرگز حضور سید الکل علیقہ کی عظمت وشان کے بیان کاحق اوانہیں کر کتی۔

حضور سرور کا کتامت کے فضائل و کمالات کے بیان پر اگر چہ بے شار تصنیفات منظر عام پر آچکی ہیں لیکن حقیقت ہی ہے کہ ان تمام تصانیف کے ذریعے خود ان کے مصنفین ومحررین ہی آپ تمام مخلوقات ہے افضل ہیں جبی تو آپ کے سر پر جمیع مخلوقات پر گواہ ہونے کا تاج رکھا گیا لہذا آپ کے اس منصب نے آپ کا افضل الخلق ہونا بھی خود بخود ما بت کردیا۔

1) آیت کریمہ کی روشی میں سے بات ثابت ہے کہ آپ جمیع مخلوقات پر گواہ ہیں آپ کے اس منصب نے آپ کا حیات ہونا آپ کا مخلوقات کے معاملات کو دیکھنا اور سنتا ار احوال مخلوقات پر آپ کے باخر ہونے کو ثابت کیا سے بات ہر ذی عقل جانتا ہے کہ کس کے معاطے کو دیکھنا سنتا اور اس پر باخر ہونا ای وقت ممکن ہے کہ جب کوئی وہاں قریب موجود ہولاہذا حضور سید الانہیا عقاب کے بیٹے جب سے سب امور ثابت ہو گئے تو سے امر بھی خود بخود واضح اور ثابت ہوجاتا ہے کہ حضور سید الانہیا عقاب کی دوحانیت ونون سید کے ساتھ تمام مخلوقات کے قریب ہیں ہمارا سے قطعاً اعتقاد نہیں کہ حضور علیہ الصلاق والسلام جسمانی کیا ظ سے ہر جگہ حاضر اور ہر شئے کے قریب ہیں بہا کہ ہمارا سے اس کے بھی معتر ف ہیں کہ جسمانی طور پر موجود ہیں لیکن ہم اس کے بھی معتر ف ہیں کہ جسمانی طور پر کوئی شئے آپ کی پہنچ سے ہرگز دور نہیں ہیں ان معنوں اس کے بھی معتر ف ہیں کہ جسمانی طور پر کوئی شئے آپ کی پہنچ سے ہرگز دور نہیں ہیں ان معنوں اس کے بھی معتر ف ہیں کہ جسمانی طور پر کوئی شئے آپ کی پہنچ سے ہرگز دور نہیں ہیں ان معنوں اس کے بھی معتر ف ہیں کہ جسمانی طور پر کوئی شئے آپ کی پہنچ سے ہرگز دور نہیں ہیں ان معنوں اس کے بھی معتر ف ہیں کہ جسمانی طور پر کوئی شئے آپ کی پہنچ سے ہرگز دور نہیں ہیں ان معنوں کر آپ کا بہتے مخلوقات کے قریب ہونا بھی ثابت ہوگیا۔

السابقة سطور ميں آپ پڑھ كرآ رہے ہيں كہ گواہ كا ہونے والے معالمے سے قبل ہونا ضرورى ہے ورنداس معالمے پراس كى گوائ سيح نہيں ہيں گواہ كيليے اس لازى شرط نے بي ثابت كيا كہ حضور عليه الصلوة والسلام اوّل الخلق ہيں جب آپ كو بيدا كيا كيا تو اس وقت نہ زمين تقى نہ آ بان نہ كين تھا نہ مكان نہ عرش نھا نہ كرى نہ فرشتے تھے نہ انسان نہ جن تھے نہ جانور نہ درخت تھے نہ بنسان نہ جن تھے نہ جانور نہ درخت تھے نہ پورے نہ پھل تھے نہ بجول نہ مئى تھى نہ پھر نہ ہواتھى نہ نفنا نہ پائى تھا نہ آگ نہ دن تھا نہ رات غرض ہي كہ يكھ بھى نہ تھا فاہر ہے بيرسب مخلوقات ہيں اور آپ كا اوّل الخلق ہوتا اس صورت درست ہوسكتا ہے كہ جب آپ ان سميت سارى مخلوقات سے پہلے موجود ہوں اب يہاں ايك نكتہ ہے وہ ہے كہ جب آپ ان سميت سارى مخلوقات سے پہلے موجود ہوں اب يہاں ايك نكتہ ہے وہ ہے كہ جب آپ ان سميت سارى مخلوقات سے پہلے موجود ہوں اب يہاں ايك نكتہ ہے وہ ہے كہ جب آپ السام كو ملاحظہ كرتے ہيں۔

یں نے اس کتاب کی تصنیف میں قرآن کریم احادیث رسول کریم اقوال ائمہ اسلام اور اکا بریم اقوال ائمہ اسلام اور اکا برین کے ارشادات سے استفادہ کیا ہے اور اس میں جو حق اور صواب ہے یا جو بھی حسن و کمال ہے۔ وہ محض اللہ عزوجل اور اس کے رسول علیقہ کے فضل و کرم سے ہے۔ میرا اپنا اس میں کچھ دخل نہیں۔

البنة بال اس من جو كى يا خاى رو كئ ہے يا اس من جو اغلاط موں كى بے شك وہ تنبا خالص ميرا بن كارنامه ہے۔اس ميں كى اور كاكوئى حصة بين.

وصلّى الله تعالى على سيّدنا و مولانا محمدوً على اله واصحابه المرحمين اجمعين برحمتك ياارحم الرّحمين

راقم الحروف محمد سراخ رضوی سندخنی تادری کوعزت وعظمت کی بلندیاں حاصل ہوئیں حضور سید کا تنات کی عظمت و شان اور آپ کے ذکر و ثناء کی بلندی کوان تصانیف کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔

خدا شاہد ہے کہ میں نے یہ کتاب اس لئے نہیں کھی کہ آپ کی عظمت و شان میری اس اس خدا شاہد ہے فرار ہوجائے گی یا آپ کی تعریف و شاء کا بیان میری اس بے وہ تھی تحریر یا ان شکت الفاظوں کا مختاج ہے بلکہ خدا کی شم! دنیا و آخرت کی عزت وعظمت کے حصول کیلئے ہم آپ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے مختاج ہیں اس کتاب کی تصنیف کے پیچے میرا دین و دنیا کی بھلا بیوں کے حصول نزع کی ختیوں میں آسانیوں قبر کی تاریکیوں اور تنہا بیوں میں انسیت کی بھلا بیوں کے حصول نزع کی ختیوں میں آسانیوں قبر کی تاریکیوں اور تنہا بیوں میں انسیت میدان حشر کی بولنا کیوں اور پریشانیوں سے نجات میزان عمل پر فضل خداو تدی کی ظلب حساب و کتاب کے ہوش رُبا مرحلوں سے اور بل صراط کے مشکل ترین اور ہوش باختہ کیات سے چھٹکارا پانے اور پروانہ مغفرت کو پانے کا جذبہ کار فرما ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ بات اور بروانہ مغفرت کو پانے کا جذبہ کار فرما ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو میری میرے والدین میرے بہن بھائیوں میرے تمام گھر والوں اور جملہ نمام مسلمانوں کی ہوایت و نجات کا ذرایعہ بنائے اور اس کتاب سے تاقیامت مخلوق کوفیضیاب کرتا مسلمانوں کی ہوایت و نجات کا ذرایعہ بنائے اور اس کتاب سے تاقیامت مخلوق کوفیضیاب کرتا

#### بحق سيد الانبياء والمرسلين ظائية

کتاب کی آخری سطور لکھتے ہوئے میں روحانی سکون اور قلبی خوشی محسوس کررہا ہوں کہ میرے رب نے میرا استخاب ناموں رسالت کے دفاع اور عظمت نبوت کے تحفظ کیلئے فرمایا اور میرک علمی بساط سے بڑھ کر رب کا نئات نے میرے ہاتھوں وہ کام کروادیا کہ میرے لئے اس انعام و اعزاز کا شکر اوا کرنا ممکن نہیں۔ اور بے شک یہ سب میرے بیارے آ قاعیا تھا کا صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ:

جتنا دیا سرکار نے جھے کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورند جھے جس تو کوئی الی بات نہیں

الشفع أورة أانت يح زرد كون السكياك

مولانا بحالئ ويعدي

میں کیا ہوں؟ ایک بے دل، غیر موقر، پردلی، بدنھیب، حقیر مخص، آپ بی کیا ہوں؟ کے حضور میں اپنا یہ زرد چرہ اور روتی آ کھے بطور سفارش لایا ہوں (انہیں کی ویسے مم ی حالت زار بر کرم فرماد یجئے)۔

المرابع المرابع المعاريان المعارية المرابع المعارية المرابع ال المان الفري المان الفري المان المران والمان والمان والمران والمران المران ا

مولاناجا في ويواديه

مير روز اوقات بى كيا ہے جو آپ الله كرسائے آ كھ كھولوں (اور آپ كا بنال لرون) مير سے لئے تو يكى بہت بوك سعادت نے كديس النان سے سال الكرون -

## الصواة والسلام عليك يارسول اللمتكليك عوام اہلسنت کے نام ایک ضروری پیغام

آج ہم بڑے پُرفتن دور سے گزر رہے ہیں اسلام ادر مسلمانوں کے وہمن انہیں خم کرنے كرنے كيلي متحد موسيك بي اين والرز اور ريالوں كى بارش وشمنان اسلام اور باغيانان وين انهى یر برسارے ہیں جوالام کا نام لیکر شعار اسلام کوسٹ کرنے میں معروف ہیں آج ای توحید کی تبلغ کی جارہی ہے کہ جس توحید کے اظہار نے الجیس کوموحد کی مندنہیں بلکہ طحد ہونے کی سنددی معرات اہل الله بالخصوص حضور نبي كريم الله كى جناب ميں زبان كى سناخيوں كو آج برى عيارى ومكارى كے ساتھ ندصرف توحيد كا تقاضه بلكه عين توحيد قرارديا جارہا ہے مسلمانوں كے قبي تعلق كوحفرات الل الله خاص كرآ قائع كائتات حضور رسات مآ بعطي سي توثي اور ان كواي آ قالل سے بے گانہ کرنے کیلئے تمام وسائل وتوانا ئیاں صرف کی جارہی ہیں اور لوگوں کو قرآ ان وحديث ، تدريس تبليغ اور جهاد كي آ را من جناب ني كريم الله كي عظمت حرمت يرحمله آ ور مون ك لئ تياركيا جارم بالكن ملمان بكرخواب غفلت س بيدار بي نبيل موتا-روح میں سوز نہیں قلب میں احساس نہیں کچے مجی مقام محمد کا صحبیں یاس نہیں (الاكراتال عمدت)

بادركوا

نہ سمجو کے تو مث جاؤکے اے سلانوا تمماري داستان تک مجمى نه جوگ داستانول ميں خدارا ....!!! مقام معطفي الله كتحفظ اورعقائد ومعمولات ابلسنت كي بقا وتروي كے لئے عوام المسدت بالخضوص صاحب روت احباب سے دل سوز الیل ہے کہ آپ کوئی بھی محفل منعقد

نگاه داری تو ایم ایم زشیطات یا ایمول النظیمی ما وياد من عادت المنان والمتال المنان والمتال المال ال مكن فرد ماى رادرار بسيار وللاستالي المراد ال مولاناجا الحاجيد

یارسول الله علی ا وقت آخر جب میری جان تن سے نکلنے لگے تو آپ بی میرے ایمان کو شیطان سے محفوظ رکھے گا اور جب آپ گنامگارول بر دست شفاعت کھولیں نو اے اللہ کے رسول عظم جای کو اس وقت محروم نہ فرمائے گا۔

کریں خواہ وہ محفل میلاد ہویا گیارہویں شریف ،شادی کی محفل ہویا کسی وصال یافتہ عزیزہ رشتے دار کے ایصال ثواب کی محفل، مُتت ونذر ہویا نیاز کا معالمہ غرض یہ کہ کوئی بھی محفل ہواس میں طعام وشیریٹی پر مال خرچ کرنے کے بجائے ایصال ثواب کی نیت سے علائے اہلست کی رادر و نایاب کتب ولٹریٹی چھپوا کر یا خرید کر لوگوں میں تقتیم کریں تاکہ بدند ہیت کی خارداروادی اور گرائی کی پُر ہول ظلمت میں واخل ہونے سے نہ صرف عصر حاضر کے مسلمانوں کو، بر جاسکے بلکہ آئیدہ آنے والی نسلوں کو بھی بچایا جاسکے اگر ہم نے اپنے اس فریضہ کو ذمہ داری کے ساتھ ادا نہ کیا تو ہاری نسلوں کو گرائی و بے ادبی کے عیق واند ھے کویں میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہذا آ یے علائے اہلست کی کتابوں اور لٹریٹر کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے اور اسلام وعقیدے کے خلاف بد نہ ہیت کی طرف سے بریا کی جانے وائی اس جنگ میں ادارہ تحقیقات اہلست کا ساتھ و دیجئ تاکہ مدند ہیت کو طرف سے بریا کی جانے وائی اس جنگ میں ادارہ تحقیقات اہلست کا ساتھ و دیجئ تاکہ مدند ہیت کو طکست فاش وی جاسکے۔

2012112

ادار تعقیقات البسنت مزارشریف متصوبی رویه الله تعالی ملیه فوده: 6945355

# المستنت كيلئے لمحه فكريہ

عزیزان البلت خدارا الله این ومد دار این کا احساس سیج اور انھیں پورا کرنے کیلئے میدان ممل میں اتر جائے اور بدند بہت کی اس بریئول ظلمت کو حضور رسالت مآ ب سیالله کی محبت اور آپ کے اوب کے نور سے کا فور کرد سیج کی لبندا آپ اپ ابتحامات اور ایسال ثواب کی محافل میں اپنی رقم کو طعام وشیر بنی کے بجائے عقائد المبلت بالخصوص حضور نبی کریم علی کی عظمت وشان پر منی کتب ورسائل کی خریداری تقدیم پر خرج کریں تاکہ عشق رسول کی شع کو گلتا نیموں اور بدا عقاد یوں کی جلنے والی ان آئد هیوں میں بجھنے سے بحانا حاضے۔

آئے اسلک المنت کا لٹریجر عام کرنے اور بدعقیدگی کے خلاف اس جنگ میں ادارہ تعقیدگی کے خلاف اس جنگ میں ادارہ تعقیقات المبنت کا ساتھ و بیجئے یاد رکھیے! اگر ہم خواب غفلت سے بیدار ند ہوئے اور عشق رسول کی شمع ماند برگئی تو ہماری آنے والی نسلوں کو گمراہی کے اندھیروں میں ہینگئے ہے کوئی نہیں بحاسکتا۔

الالقعقيقات فالمنت

مزار شریف حضرت منگھو پیر رحمته الله علیه کراچی